قليط، وسيما على نقل الرازى فى تفسيره، وكما فى «فتح البيان» من الأعراف والصف، ولذا شاع عندهم ترجمة الأعلام ليدلوا على رعاية المعني، وكذلك جرى من الجانب الآخر فى اللغة العربية فى تسمية شعيب ويونس من يونا، ويحيى من يوحنا، وعيسى من يسوع، وهو تعريب، ولعل التسمية بيحيى من الله، فهما اسمان له، وإليه أشار فى القرآن، وإلا فقد كان يحنس عند العرب أيضا، ولعله كذلك أشار إلى التسمية من عنده فى قوله: «اسمه المسيح عيسى بن مرم» على لسان (۱۱ عيسي - عليه السلام - وله ذلك، ولكن فيما أعلم به، ولم يوقع فى الأغلوطات، ويكون اسما لازمالا إطلاقا وقتيا، ومجرد تعبير وتقهيم، وكذلك وقع فى الخضر فى اللغتين، فأحد اللغتين إما أن تذكر اسم وصفيا وتغير العلم شيئا، وليس لأحد أن يأخذ الأسماء المعروفة لأشخاص تواتر إطلاقها عليهم وتكرر غير محصور - أن يصدقها على نفسه بدون سبق معرفته بها، وغا يكون للناس أن يضعوا علما مشتركا لأولادهم وضعا من عندهم، ثم يدعونهم به.

فمن ادعى أن الله- سبحانه- سماه بكذا وكذا يسلمه من اتبعه على الإلحاد فى الأسماء، وأما أن يصدق الأسماء المعروفة لغيره على نفسه، وأنه المراد بما فى القرآن والحديث- فهو كفر وإلحاد منه، لا يتبعه فيه إلا من أعمى الله بصيرته: فإن إطلاق الأسماء يحتاج إلى الإعلام بوضعها أولا لأحد وتعينه له، لا أن يدعى عند الإطلاق فى ما سيأتى أنها له بدون سبق الإعلام بوضع جديد له سابق على الإطلاق فى ما بعد، وإذا ادعى تسمية الله فقد يتبعه فيه أذنابه، ولكن ليس له حق أن يحول اسماء معروفة فى كلام غيره عرف تخاطبه وتحاوره إلى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ويواجع «السيف» للبروز وسبق العلم فى إطلاق الأسمء من (ص ٢٣٠)

وأنا الأحقر الأواه محمد أنور شاه الكشميري عفا الله عنه

الماليك المالي

لإمام لعصرالمحدث الكبيرث يخ محدانورث الكثميري لهندي

ولد ۱۲۹۲ وتوفی ۱۳۵۲هـ رحمه الله تعالی

المحاسيال

### كلمة من كتاب "اكفار الملحدين" وسبب تاليفه

#### بنم الغير التحديث التجديم

اللهم لك المثل الأعلى ، فلك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك . صل على سيدنا محمد صفوة رسلك ، وخاتم أنبياءك ، وبارك وسلم ما ترفرف عليـه رأيات رحمتك ، وقديم إحسانك ، وعلى آله وصحبه الذين قاموا برفع ألوية الإسلام في سائر بقاع الأرض وبلدانك .

إها يعلى و فلاشك أن مدار النجاة والسعادة الأبدية على الإيمان بالله ، وَأَنْ مَسَالَةَ الْإِمَانَ أُولَ خَلَافِيةً ظَهِرَتَ فِي الْأُمَةِ ، فقام للتأليف والتحقيق فيها كبار المحدثين والأثمة ، منهم: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، والإمام محمد بن تصرالمروزي، والإمام أبوعبيد القاسم بن سلام البغدادي، والإمام أبوبكر ابن أبي شيبة ، وأبوحاتم بن حبان البستي ، ومحمد بن أسلم الطوسي ، وأبو الحسن عبد الرحمن بن عمر بن رسته، وأبوعبد الله بن منده الأصبهاني، وأبوبكر البيهتي ، وأبوعبد الله الحليمي وغيرهم . ومن المتأخرين : الحافظ ابن تيمية الحراني . وكلما حدثت الفنن و تطورت اضطر العلماء للتأليف والتحقيق بأسلوب اقتضاه العصر ، ويتدقيق توخاه الحاجة ، فقام الجهابذة من أثمة الكلام ، فحققوا الأبحاث في أسفارهم ، والإمام الحجة محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى ٥٠٥ ه أول من أفرد المسألة من المتكلمين بتأليف لطيف سماه : "فيد إ النَّه قد اله الاسلام والوندقة" ، وحقق فيها أن كل ما ثبت كونه التأويل في ضروريات الدين يرادف الإنكار ، فالتأويل فيها كفر ، مثل الإنكار

جميع حقوق الطبع محقوظة

ا ٤ من منشورات المجلس العلمي

مجموعة رسائل الكشميري

الطبعة الأولى ١٩٩٦م-١٤١٦هـ

الطبعة الثانية ٤٠٠٢م - ١٤٢٤هـ

من منشورات المجلس العلمي

اكفار المحدين في ضروريات الدين

الطبعة الأولى AITTA 1971 اطبعة الثانية

3731a الطبعة الثالثة 30079

#### MAJLIS ILMI:

P. o. BOX:1 JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA P. O. SIMLAK, DISTRICT VALSAD, GUJRAT, INDIA. MAJLIS ILMI KARACHI

> الإخراج والطباعة والتوزيع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية D/ ٤٣٧ گار دُن ایست کراتشی ٥ - باکستان الهاتف: ٨٨٤ ٢١٦٧ فاكس: ٨٨٢ ٣٢٢٣-١٢٢٩٠٠

المكتبة الإمدادية ...... بياب العمرة مِكة المكرمة - السعودية مكتبة الإيمان ..... السعودية عن حريم دينه لزعزع هذه الفتنة الدهياء والكارثة العمياء أساس الإسلام ولكن الله من على عباده في كل عهد بطائفة بحمل هذه الأمانة الإلهية يحفظونها ويذبون عنها كل تحريف وإلحاد ، وتأويل باطل ، ويقدمونها ناصعة لامعة تلألآ أنوارها وتشق دياجر التأويلات المظلمة . ثم لماهلك هذا الشمى المتنبئ الكاذب فافترقت أذنابه فرقتين: فرقة تدعى أنه كان نبياً ، وفرقة: أنه كان مجدداً ، وسميت يـ"اللاهورية"، فاختلف العلماء في إكفار هؤلاء، وكذلك تردد بعضهم بأنه إذا أمكن تأويل كلامه فهل يتأول ولايكفر ، والتبس على آخرين قول أبى حنيفة بأنه إذا كان في كلام أحد تسعة وتسعين وجهاً للكفر ووجه للإسلام لايفتي بكفره ، وكذا اشتبه على طائفة أن المرأ إذا لم يلتزم الكفر وادعى الإسلام أنه لايكون كافراً ، وهكذا دارت هناك آراء وأفكار بعيدة عن وجه الصواب وبعيدة عن التحقيق ، فقام إمام العصر البحاثة محقق هذه العصور الأستاذ الكبير الفقيه المحدث الإمام مولانا الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى ثم الـديويتدى المنوفى سنة ١٣٥٢ ه رحمه الله ، وحقق هذه المسائل وكشف عن وجوهها النقاب كتاباً وسنة، حديثاً وفقهاً، أصولاً وكلاماً، وحقق مسألة الإيمان والكفر، والإنكار من ضروريات الدين والتأويل فيها ، والإلحاد في حقائق الشرع والتحريف فيها ، وما إلى ذلك من تحقيقات رصينة ومسائل عويصة من كل ما له صلة بالمقام من غرر النقول من كتب القدماء والمتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من جهابذة أهل التحقيق من مظان بعيدة وغير المظان كـ "شفاء العليل" لا بن القم ، و "صبح الأعشى" للقلقشندى ، و "خلق أفعال العباد" البحاري ، م "كتاب العلم" الله و و كتب الأسماء والصفات له ، و الشيخ الأكبر، وما إلى ذلك من كتب تثيرة الشيخ الأكبر، وما إلى ذلك من كتب تثيرة لايخطر ببال أحد أن هناك ما يتعلق بالموضوع. ثم لم يتتصر نقوله على فقه

سواء بسواء ، ثم تطورت فين وفين ، وظهرت بدع ومنكرات ، واتخذت القرامطة والباطنية قدرة في الإلحاد وأسوة في التحريف على طوال القرون، فلم يخل عهد من عهود الإسلام إلا وبدت فيه هذه البلايا والرزايا من إلحاد وتحريف وتلبيس ، اختباراً لإيمان المؤمنين ، وامتحاناً للراسخين في العلم ، حولكن لله الحمد على من أنعم فوفق حملة الدين لحفظه من تلك السيول الجارفة في كل قرن من القرون . ومما بدت فتنة في هذه البلاد في عهد الحكومـــة البريطانية واستيلائها أن ظهرمدع للنبوة وهو : المرزا غلام أحمد القادياتي ، وتدرج خطوات من دعاو مختلفة ، فادعى أولا ": أنه مجدد ، ومثيل للمسيح، ثم ادعى: أنه المهدى الموعود والمسيح المعهود، وادعى معه: أنه نبي، وظل لجميع الأنبياء، وقال فأنا آدم، وأنا ابراهيم، وأنا موسى، وأنا نوح، وأنا داؤد ويوسف، وأناسليان وبحيى ، وأنا عيسى . ولما استبعد ادعاءه النبوة فقال تارة ": أنه نبي لغوى ، وتارة تبي ظلى ، وتارة بروزى ، على معان اخترعها الزنديق ، ثم ادعی أنه نبی غير تشريعی، ورسول غير تشريعی، ثم ارتبی وادعی أنه نبی تشریعی ورسول تشریعی ، ثم جعل وحیه مثل القرآن ، وجعل مسجده المسجد الأقصى ، وجعل قريته مكة المسيح ، وجعل بلدة لاهور مدينة ، وأسس مقبرة سماها: مقبرة الجنة ، كل من دفن فيها فهو من أهل الجنة ، وسمى أزواجه: أمهات المؤمنين، وأتباعه: أمنه، وأنكر الجهاد وأنكر عقيدة خم النبوة، وادعى جواز ظهور نبي بعده . فهكذا أنكركونه عليه خاتم النبيين، وأنكر نزول عيسى عليه السلام من الساء، و ادعى موته وصلبه، و أنه ابن يوسف النجار. و ادعي أن الدولة البريطانية ظل الله في الأرض، دوما الله ذلك من طامات خوافرة م واستنسر الحكومة البريطانية هذه الفتنة للقضاء عنى دين الإسلام فربتها ورشحتها وساعدتها بما لما من حول وطول ، ولولا رحمة الله بعباده و توفيقه للعلماء بالذب

الحنفية ، بل جمع غرر النقول من كتب المذاهب من المالكية والشافعية والخنابلة وكذلك لم يقتصر ولم يقتنع بكتب الماتريدية من المتكلمين ، بل نقل من الأشاعرة وعقائد الحنابلة ما دل على اتفاق مذاهب الفقهاء ومذاهب أهل الكلام .

وبالجملة جمع المواد المبعثرة في شتى المصادر في صعيد واحد ، وجمع فأوعى، وبحث فاستوفى، وحقق فأجاد واستنبط حقائق فقهية من كلام جهابذة الفقه والحديث وغيرهما ، فأفاد وأفاض في نواحى البحث والتدقيق ، فأتى بالعجب العجاب وغربل الكتب والأسفار الضخمة ، وأخرج من ثناياها و طواياها كل ما له صلة بالموضوع ، واستوعب استيعاباً بالغا مدهشاً ما لا يرجى إلا من أمثاله من الجهابذة المستبحرين . فيا سبحان الله ع :

إذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

يطالع مجلدات من كتاب ويستخرج منها أسطراً وحروفاً. فرحمه الله ورضى عنه وأرضاه. من ذا الذي يقدر هذه الجهود الجبارة في البحث والتفكير في حنايا ضلوعه، ومن ذا الذي بدرك هذه الأفكار الدقيقة في مشاعره بحر لا تكدره الدلاء وداماء لا تقطع بالأرماث:

شيخ عجائبه لم تبق في سمر ولا عجب شيخ بعده عجباً

فهذا هو كتاب "إكفار الملحدين في ضروريات الدين" وكان سماه أولا": "إكفار المتأولين والملحدين في شي من ضروريات الدين" لو لم يكن مثل هذا الإمام المحقق ألف مثل هذا العلق النفيس وحل غوامض الدينان و من حريب المسامل ودين الله ودين الله ودين الله ودين الله وخفاء والحمد لله قد أصبحت وبني الناس وأهل العلم في لبسة وخفاء والحمد لله قد أصبحت

المسائل هذه من عدم تكفير أهل القبلة وعدم إكفار المتأولين أبين من فرق الصديع وقلق الصبح . فلاريب أنه أحسن إلى الأمـة وإلى العلم بتأليف هذا الكتاب البديع في هذه المعضلات الدقيقة، فجزاه الله خير ما يجزى علماءه الراسخين العاملين والأعلام الربانيين . ثم قدمه لأكابر العلماء وأرباب الفتوى فى عهده مثل الحجة الفقيـه المحدث العارف المحقق مولانا الشيخ خليل احمد السهار تفورى مؤلف "بذل المجهود في شرح سنن أبي داؤد" والمحقق الفاضل الشيخ رحيم الله البجنوري من مشاهير أصحاب الحجة مولانا محمد قاسم النانوتوى ، والعارف الفقيه الديوبندى مولانا الشيخ المفتى عزيز الرحمن الذي خدم مسند الإفتاء في دارالعلوم بديوبند خمسين عاماً ، والشيخ الفقيه المحقق - تكم الأمة مولانا أشرف على التهانوي ، والشيخ الفقيه المفتى محمد كفاية الله الدهلوى الذي كان مداراً للفتوى في هذه البلاد ، والمحقق متكلم هذا العصر شيخ الإسلام شبيرأحمد العثماني شارح "مسلم" وغيرهم ، وهؤلاء الأعلام كانوا مثايخ عصرهم، كان يدور عليهم رحى الإفتاء، وكانوا أقطاب التحقيق. حتى تتفق كلمة العلماء الأجلة في هذه المعضلات العويصة ، ولا يبتى هناك أي خلاف فيها ، ولا يبتى أدنى ريب فى إكفار المرزا غلام أحمد القاديانى؛ وكفره وكفر أتباعه وأذنابه من المرزائية واللاهورية، ولم يكن تقديم الكتاب للتقريظ والثناء والتقدير ، وكان بعيداً من ذوقــه ، وكان فى غنى من تقريظ مشايخ العصر، بيد أنه أراد أن يتفق كلمة القوم في هذه المسائل التي لها أهمية كبيرة فى الوقت نفسه كما سمعته أذناى ووعاه قلبى من حضرتـه شفاها ، . والله سيحانه ولي التافيق، عوهم الذي يشرح صابور المالم لمثل هذا التحقيق، ع قله الحمد الجزيل على نجائه . والصلاة والسلام على صفوة أتبياءه وعلى أله وصحبه وأصفيائه .

وأنا الفقير إلى رحمة الله البارى محمد يوسف بن السيد محمد زكريا الحسيني البنورى عفا الله عنه وعافاه ووفقه لما يحبه ويرضاه .

يوم الخميس غرة ذى القعدة الحرام سنة ١٣٨٧ ه. وغرة فبراير سنة ١٣٨٧ م بالمدرسة العربية الإسلامية في كراتشي باكستان .

\* \* \*

الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى، عتى يأخذ من مكانة القبول مكاناً فوق الساء ، يبسم عن بلج جبين ، وعن ثلج يقين ، ويبهر نوره وضياءه ، ويصدع صيته ومضاءه ، ويفتر عن سنا وسناء ، وجعلما يدمغ الباطل فكيفها تقلب وصار أمه إلى الهاوية ، يتقهقر حتى يذهب جفاء ، ويصير هباء ، وحيث سطع الحق واستقام كعمود الصبح لوى الباطل ذنب كذنب السرحان ، وتلون تلون الحرباء ، ومن تولاه تبوأ مقعداً من النار : وحقت عليه كلمة العذاب ، واداركه درك الشقالة وسوء القضاء ، وكم من شقى أحاطت به خطيئته (أعاذنا الله من ذلك) . والحمد لله على العافية ، والمعافاة الدائمة من البلاء . والصلاة والسلام على نبيه ورسوله نبى الرحمة محمد عليه الدائمة من البلاء . والصلاة والسلام على نبيه ورسوله نبى الرحمة محمد عليه الدائمة من البلاء . والفلاة والسلام على نبيه ورسوله نبى الرحمة محمد عليه الدائمة من الرسل والأنبياء ، الذى انقطعت

•وضع لبنة فكانها وقد كمل البناء . وعلى آله وأصحابه والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، كل صباح ومساء ، إلى يوم الجزاء .

أها وعلى : فهذه رسالة فى واقعة فتوى قصدت بها النصح والذكرى، لمن كان له قلب ، أو ألتى السمع وهو شهيد ، سميتها : إكفار المتأولين والملحدين فى شى من ضروريات الدين ، أخذاً للإسم والحكم من قوله تعالى : ( إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا (١) ، أفمن يلتى فى النار خير أم من يأتى آمناً يوم القيامة ، أعملوا ما شئم ، إنه بما تعملون بصير ) .

قال ابن عباس: يضعون الكلام في غير موضعه.

والمراد "بالضروريات" على ما اشتهر فى الكتب: ما علم كونه من دن محمد عليه بالضرورة ، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة (٢)، كالوجدانية ، والنبوة ، وختمها بخاتم الأنبياء ، وانقطاعها بعده ، وهذا تما شهد الله به فى كتابه ، وشهدت به الكتب السابقة ، وشهد به نبينا عليه ، وشهد به نبينا عليه ، وشهد به الأموات أيضاً ، كزيد بن خارجة الذى تكلم بعد الموت ، فقال: محمد رسول الله النبي الأمى ، خاتم النبيين ، لا نبي بعده ، كان ذلك فى الكتب الأول ، ثم قال: صدق صدق . "ذكره بهذا اللفظ فى "المواهب" ده مد مان كتمه ا كفره مه ،

(١) أراد يفوله: «لا يخفون علينا»: أنهم وإن كتموا كفرهم ، وتستروا بالتأويل الباطل ، وأرادوا الإخفاء ، لكنهم لا يخفون علينا . قال أبويوسف في "كتاب الخراج" (ص – ١٧٩): وكذلك الزنادقة الذن يلحدون وقد كانوا يظهرون الإسلام . منه .

(۲) أى استفاض علمه حتى وصل إلى دائرة العوام، وعلمه كواف ويرم والمن المن المن المن المن المن المن وحرم وقيقه ، فإن جهله كواف منهم لعدم رغبتهم فى تعلم الدين وعلمه كواف منهم فهو ضرورى . منه .

وغيرها ، وكالبعث والجزاء ، ووجوب الصلاة والزكاة ، وحربة الخمر ونحوها ، سمى : ضرورياً ، لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي عليه ، ولابد ، فكونها من الدين ضرورى وتدخل في الإيمان ، لا يريدون أن الإتيان بها بالجوارح لابد منه ، كما يتوهم ، فقد يكون استحباب شي أو إباحته ضرورياً يكفر جاحده ، ولا يجب الإتيان به ، فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة (١) ، وفي كونه من الدين ، فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة (١) ، وفي كونه من الدين ، لا من حيث العمل ، ولا من حيث الحكم المتضمن ، فقد يكون حديث متواتراً ويعلم ثبوته عنه عليه في ضرورة ، ولا يد ، ويكون الحكم المتضمن فيه نظرياً من حيث العقل ، كحديث عذاب القبر ، ثبوته عنه عليه في مستفيض، وفهم كيفية العذاب مشكل . والإيمان عمل من أعمال القلب ، كما أشار إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شي أشار إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شي أشار إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شي أشار إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شي أشار إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شي أسلور إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شي أسي المنار إليه البخارى رحمه الله تعالى (٢) يستلزم إرادة إلماء القبر ، المنه المنه

(١) وكذلك في حاشية "جوهرة التوحيد" (ص – ١٥) وإن بعض المتواترات لا يكفر بجهلها ، نعم بجحودها بعد التعليم . وفي هامش "الموافقات" (ص – ٢٥ ج – ٢) ثم عقد الفرق الرابع والتسعين بين قاعدة : ما لا يكون الجهل فيه عذراً، وقاعدة ما يكون الجهل عذراً فيه ، وخلاصة الفرق بينها أن الجهل المعفو عنه ما يتعذر الاحتراز عنه عادة، وغير المعفو عنه ما لا يتعذر الإحتراز عنه ما في الردة من "دائرة المعارف" (ص – ٣٠٨ ج – ٢) من عهده إلى أمراثه ، وكتابه إلى أهل الردة ، وما جعله دعاية (ص ٢٠٨ ج – ٤) ،

( Y ) ص \_ V ج \_ 1

وقبولها (١) . وهذه الإرادة شي واحد ينسحب على كل الشريعة ، لا يزيد ولا ينقص ، فمن جحد شيئاً واحداً من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه ، وهو من الكافرين ، وإن ركض إلى بلاد "الصين" و"أوربا" لنشر ما زعمه ديناً ، ورآه الجاهلون خدمة للإسلام :

وكل بدعى حباً للبلى وليلي لا تقر لهم بذاك وهذا الأمر هو الذى دار بين الشيخين أبي بكر وعمر ، فقاتل (١) وفي قصة أهل نجران من الفوائد: أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى بلتزم أحكام الإسلام "فتح البارى" (ص - لا يدخله في الإسلام حتى بلتزم أحكام الإسلام "فتح البارى" (ص - ٧٤ ج - ٨) وأوضحه في "الهدى" حسناً ، فراجعه . فالإيمان هو : التصديق بكل ما جاء به رسول الله عليها وإن لم يكن متواتراً ، والتزام أحكامه والتبرؤ من كل دن سواه .

ومن قصره من المتكلمين على الضروريات فلأن موضوع فنهم هو القطعى ، لا أن المؤمن به هو القطعى فقط ، نعم التكفير إنما يكون بجحوده فقط .

ثم من قال : أنه قول وعمل ، يزيد وينقص – أى بالطاعة والمعصية – كان أراد : أنه لا بد من الفرق هناك بين المؤمن الكامل والعاصى . ومن قال : لا يزيد ولا ينقص ، كان أراد : أنه لا بتبعض، ويكون بمجموع ما جاء به النبي عَلَيْكُونُ ، ثم جاء المشغوفون بالخلاف فحملوا كل عبارة فوق ما أرادوا من التشكيك في نفس الاعتقاد أو الابحاد المستحيك في نفس الاعتقاد أو الابحاد المستحيك في نفس الاعتقاد أو الابحاد المستحيد تنافي المستحيد تنافي المستحيد تنافي المستحيد الله المستحيد الله المستحيد الله المستحيد الله المستحيد الله المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الله المستحد المستحد المستحد الله المستحد ا

التهذيب "(ص \_ الم ج ١٠ ) ومن "ايثار إلحق" (ص \_ ١٤٠). منه.

أبوبكر من فرق بين العملاة والزكاة ، يريد: أنه ليس مؤمناً من لم يؤمن بالكل ، فشرح الله له صدر عمر رات إيضاً ، فرآى ما رآه أبوبكر ، فعند " مسلم" (١) عن أبي هريرة عن رسول الله يتلاق قال : ه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جثت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماههم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله أه ، (٢) .

ثم إن التواتر قد يكون من حيث الإسناد : كحديث: و من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النارو، ذكر في "الفتح" (٣): أنه ثبت صحيحاً وحسناً من طريق ثلاثين صحابياً.

#### (۱) ص - ۲۷ ج - ۱

(۲) وعند "مسلم" أيضاً ما فى (ص – ۸٦ ج – ۱) عن أبى هريرة عن رسول الله عليه أنه قال: و والذى نفس محمد عليه الله يسمع في الله عليه الأسمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت، ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار اه م . منه .

#### (٣) ص - ١٨١ ج - ١

قُلْتُ : وأحاديث ختم النبوة جمعها بعض أصحابي ، وهو : المولوى محمد شفيع الديوبندى (١) ، فبلغت أزيد من مائة وخمسين ، منها نحو ثلاثين من "الصحاح الستة".

وقد يكون من حيث الطبقة ، كتواتر "القرآن" ، تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً ، درساً وتلاوة ، حفظاً وقراءة ، وتلقاه الكافية عن الكافة طبقة عن طبقة (٢) ، اقرأ وارق إلى حضرة الرسالة ، ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان .

وقد يكون تواتر عمل وتواتر توارث ، وقد تجتمع أقسام كما في أشباء من : الوضوء كالسواك من المضمضة ، والاستنشاق .

ثم إن التواتر يزعمه بعض الناس قليلاً ، وهو في الواقع يفوت الحصر في شريعتنا ، ويعجز الإنسان أن يفهرسه ، ويذهل الإنسان عن التفاته ، فإذا التفت إليه رآه متواتراً ،وهذا كالبديهي ، كثيراً ما يذهل عنه ويحفظ النظري .

وإذا علمت هذا فنقول: الصلاة فريضة، واعتقاد فرضيتها فرض، وتحصيل علمها فرض، وجحدها كفر، وكذا جهلها، والسواك سنة، وإعتقاد سنيته فرض، وتحصيل علمه سنة، وجحودها كفر، وجهله حرمان، وتركه عتاب أو عقاب.

(١) وهو الشيخ العلامة المفتى محمد شفيع الديوبندى مدير "دارالعلوم"

( ٢ ) وأما نقل مجموع الطبقة عن طبقة أخرى أنه كتاب منزل من الله على نمينا ﷺ فانه بشة ك فيه حمد المسلمة.

ثم أثبتنا في الفصول الآتية إجاع أهل الحل والعقد على أن : تأويل الضروريات وإخراجها عن صورة ما تواتر عليه ، وكما جاء ، وكما فهمه ، وجرى عليه أهل التواتر، أنه كفر . وذهبت الحنفية بعد هذا إلى أن إنكار الأمر القطعى وإن لم يبلغ إلى حد الضرورة كفر . صرح به الشيخ ابن الهام في " المسايرة "(١) وهو متجه من حيث الدليل .

ثم إن الأمر الشرعي الضروري قد يكون التعبير عنه وتفهيمه للناس بيهالاً ، ويشترك السهولته فيه الخواص والأوساط والعوام ، فإذا تواتر مثل ذلك عن صاحب الشرع وكان مكشوف المراد لم تتجاذب الأدلة قيه وجب الإيمان به على حاله بدون تصرف وتعجرف ، وذلك كسألة ختم النبوة ، لا إشكال ولا إعضال في فهمها ، ويفهمه الكواف بجملة : « إن الرسالبـة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدى ولا نبى ١١ . أو بجملة : ١ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ١ . يكني في فهم هذه المسألة وحقيقتها هذه الحروف. ثم إذا تواتر عن صاحب الشرع، واستفاض عنه نحو مائة وخمسين مرة وأزيد ، وأصر عليه وبلغه على رؤوس المناير والمنابر ، ولم يشر مرة من الدهر إلى أنه متأول، وفهمت عنه الأمة المشاهدون والغائبون طبقة بعد طبقة ، واشتهر عند العامة أن لا نبوة بعد ختم الأنبياء ، وإنما ينزل عيسى عليه السلام من الساء حكماً مقسطاً، وتكون جرت شؤون وملاحم ، ودارت دوائر بين المسلمين والنصارى ، فيقوم المهدى \_عليه السلام - لإصلاح المسلمين ، وينزل عيسى - عليه السلام - لإصلاح 

۲۰۸ - س (١.)

وتواتر نزوله عليه السلام (١) ، كما صرح به علماء النقل ، كالحافظ ان كثير في " نقسيره " (٢) ، والحافظ ابن حجر في " نتحه " (٢) و "تلخيصه" (٤) .

ثم جاء ملحد وحرف تلك النصوص ــ كما فعلته الزنادقة ــ وقال بأن الله سماه : ابن مربم ، وإن المراد " باليهود " : علماء الإسلام الذين لا يؤمنون بذلك الملحد ، لأنهم جمدوا على الظاهرية وحرموا الروحانية .

ولم يدر الملحد أن الزنادقة الذين مضوا ، وبادوا ، كانوا أبلغ منه في تلك الروحانية ، إن كانت تلك الزندقة روحانية .

وهذا أستاذه وأبوه الروحانى: "الباب" ثم "البهاء" و"قرة العين" هلكوا عن قريب، وادعوا ما ادعى ؛ وأتباعهم الأشقياء أكثر من أتباعه، فأين له بهاء كالبهاء ؟ وأين له ثبات فى الحروب ؟ ومكافحة بالصلر بنادق الرصاص ؟ وإخباره بالنجاة منها ، ثم وقوع الأمر كذلك ؟ وأين له منطق كنطق قرة العين ؟

لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر

(۱) وقد جمعت أحاديث نزوله عليه السلام في رسالة سميتها: "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" ، قد طبعت فيها نحو سبعين حديثاً ، ونحو أربعين منها صحاح وحسان . منه .

( ۲ ) ص – ۱۳۲ ج – ۱ فی سورة "نساء" ؛ وص – ۱۳۲

وإنما بضاعته تلقف كلمات من الصوفية الكرام "كالتجلى" و"البروز" وتحريف مرادهم ، وسرقة القباء واتخاذه قبيصاً ، وإنباع الفلسفة الجديدة وما فتشه أهل "أوربا" وجعله وحياً يوحى إليه شبطانه ، وقد مهد له ذلك قبله أمثاله ، منهم : الحكيم محمد حسن الأمروهي ، صاحب "غاية البرهان في تأويل القرآن" على أنهم كانوا أحسن حالاً منه ، فإنهم لم يتنبأوا ، فإذا كان الأمر هكذا أكفرناه بالإجاع ، وجعلنا الهاوية أمه .

ويعجبي قول المتنبي :

لقد ضل قوم بأصنامهم وأما يزق رياح فلا وقد قال قائل : إن الأحوط فيه :

وكان امرأ من جند ابليس فارتبى به الحال حتى صار ابليس من جنده

هذا وقد بلغنى كلام بعضهم: أن مالكاً الإمام رحمه الله قائل بموت عيسى عليه السلام، وهذا من سوء الفهم، فقد صرح مالك رحمه الله أيضاً في "العتبية" بنزوله ، كما انعقد الإجاع عليه . ذكره الأبي في "شرح صحيح مسلم " (١) .

وأما إن كان أمراً يعسر فهمه وتفهيمه كمسألة القدر، وعذاب القبر، والإستواء على العرش، والنزول إلى سهاء الدنيا، وغير ذلك من المتشابهات والأمور الإلهية، ثم تواتر واستفاض، فإن جحد من بلغه ذلك الأمر أصل ما جاء أكفرناه بلا خطر، وإن بحث في الكيفية، وأثبت وجها، وزن سه، ونهي آخر عذرته، وينبني أن يراجع ما ذكره ابن رشد

<sup>1-772-10 (1)</sup> 

. والحاصل أن التأويل لكلامه ليس تأويلاً بل هو كذب له لا يغير حكماً .

الشافى: إنه قد تواتر ، وانعقد الإجاع على نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، فتأويل هذه وتحريفه كفر أيضاً . وقد قال في "روخ المعانى" – وهو من محقق المتأخرين –: إن من لم يقل بنزوله فقد أكفره العلاء ، وهو على القاعدة في إنكار ما تواتر في الشرع ، وقد رأيت كلام ذلك الملحد المتنبي في قوله تعالى : (وإن من أهل الكتب إلا ليؤمنن به قبل موته ) ، وكلام أتباعه فقتل كيف قدر ، بذلوا جهدهم في تأويله وتحريفه ولم يستولهم شي ، فيجب أن يكفروا م

وأما الآن فلم يبق لهم إلا الكفر ، فليجعلوه شعاراً أو دثاراً ختى يحلهم دار البوار .

الحفيد في رسالته " فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة" ، فإنه عبر عما ذكرناه بعبارة منطقية . قال عز شأنه:

(ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شي ، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في عمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون). الآية سورة الأنعام.

ثم إن بعد ما هلك ذلك الملحد انشق العصابين أذنابه في من يخلفه، فاتخذ من تفاريقه ساجور ، ففارق بعضهم جيله ، وأظهر أنه لم يكن نبياً ، ولم يدع ، رلم تبق في الإسلام ، لكنه مهدى وعيسى المحمدى ( والعياد بالله ) وأراد بذلك استمالة الحلق وتلفتهم إليه ، ولا ينجو من الكفر إلا من أكفر ذلك الملحد بلا تلعم وتردد ، لوجوه :

الأول : إن ذلك الملحد، ادعاءه النبوة بل الرسالة ، نعم وتشريعاً أكثر من نباح العواء في كلامه، فإنكاره مكابرة فاضحة لا يلتفت إليها ، و يكفر من لم يكفره . إ

وما قولك فيمن لم يكفر مسلمة وذهب يأول ادعاءه وسجعانه ؟ وما قولك فيمن لم يكفر من يعبد الصنم ، وتأول بأنه لا يعبده بل يخر لوجهه كلما رآه ؟ وهذا أيضاً مكابرة لا يلتفت إليها ، كيف! لورآه يسجد للصنم ألف مرة أفيخرج له الإنسان وجهاً؟ ومثل هذه المهملات لا يصغى إليها .

والثالث: إن تاب مرة واحـــدة قبلت تويته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل اله .

وهو مقطوع به عقلاً ونقلاً ، والصائر إلى خلافه كافر ، لأنه أمر معلوم بن الشرع بالضرورة اد (ص – ۱۹۱ ج – ۱).

﴿ وَالشَّارِعُ عَلَيْكِ لَمْ يَعَذَرُ نَطَ فَى تَأْوِيلِ بِاطْلَ . فقال \_ في أمر عبدالله بن حذافة أمير السرية من تحته بدخول النار \_ : " لو دخلوها ما خرجو لا منها إلى يوم القيامة ، إنما الطاعة في المعروف " . وقال ـــ في المشجوج رأسه حيث أمروه بالغسل فمات ــ : "قتلوه قاتلهم الله". وكيف غضب في تطويل معاذ رَبْالِتُهِ صلاته بالقوم ؟ وفي واتعة أخرى مثلها ، لعلها لأبي بن كعب ، وفي قتل خالد من قال : " صبأنا صبأنا " ولم يحسنوا أن يقولوا : " أسلمنا " ، وفي قتل أسامة من قال: " لا إله إلا الله " فزعمها درأ لنفسه ، وفي واقعة من أعنق عبيده عنه الاحتضار ولم يكن له غيرهم . وغير ذلك من الوقائع، كالسؤال عن ضالة الإبل ، مما كان التأويل فيها في غير محله ، وعلى تعبير الفقهاء في فصل غير مجتهد فيه ، بخلاف نحو ترك الصلاة عند الذهاب إلى بني قريظة، ومن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ وأعاد، ومن لم يعد فلم يعنف أحداً فيه ، لأن التأويل فيه لم يكن قطعى البطلان ، ولكم أسوة حسنة في رسول الله عِلْمُنْ ، والله الهادى ، ومن يضلل الله فما له

## تفسير الزندقة والالحاد والباطنية وحكمها ثلاثنها واحد وهو الكفر

قال : التفتازاني في "مقاصد الطالبين في أصول الدين ": الكافر إن أظهر الإيمان خص بإسم " المنافق "، وإن كفر بعد الإسلام " فبالمرتد "، وإن قال بتعدد الآلهة " فبالمشرك "، وإن تدين ببعض الأديان " فبالكتابي "، وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه

" فبالدهرى" ، وإن ننى الصانع فبالمعطل ، وإن أبطن عقائد هي كفر بالإتفاق " فبالزنديق" .

وقال في شرحه: قد ظهر أن: "الكافر" اسم لمن لا إيمان له، فإن أظهر الإيمان خص بإسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد، لرجوعه عن الإسلام ، وإن قال بإلحين أو أكثر ، خص بإسم المشرك، لإثباته الشريك في الألوهية ، وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخة ، خص بإسم الكتابي ، كاليهودي والنصراني ، وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه ، خص باسم الدهري ، وإن كان يقول لايثبت الباري تعالى خص باسم المعطل ، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي بيشين وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالإتفاق ، خص باسم الزنديق ، وهو في الأصل منسوب إلى : الزند ، إسم كتاب أظهر مزدك في أيام قباد ، وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به مزدك في أيام قباد ، وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت ، الذي يزعمون أنه نبيهم (۱) .

هُولُك : "المعروف" إله . فإن الزنديق بموه يكفره ، ويروج عقيدته الفاسدة ، ويخرجها في الصورة الصحيحة ، وهذا معنى إبطان الكفر ، فلا ينافى إظهاره الدعوى إلى الضلال ، وكونه معروفاً بالإضلال اله . ابن كمال (٢) .

وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر ختى، كزنادقة، وباطنية (٣)، فالمراد بابطان بعض عقائد الكفر ليس هو الكمّان من الناس ، بل

<sup>(</sup>۱) شرح مقاصد ص ۔ ۲٦٨ ۔ ج ۔ ۲ .

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ص ۔ ۲۹۶ ج – ۳

<sup>(</sup> ۳ ) منهاج للنووی (ص 🗕 ۱۲۱)

#### ما المراد باهل القبلة الذين لأ يحكفرون

قال التفتازاتي في المقاصد": المبحث السابع في حكم مخالف الحق من أهل القبلة . ليس بكافر ما لم نخالف ما هو من ضروريات الدين ، كحدوث العالم ، وحشر الأجساد . وقبل : كافر . وقال الأستاذ : نكفر من أكفرنا، ومن لا فلا . وقال قدماء المعتزلة : نكفر المجبرة ، والقائلين بقدم الصفات ، وخلق الأعمال ، وجهلائهم : نكفر من قال بزيادة الصفات ، وبجواز الرؤية وبالحروج من النار ، وبكون الشرور و القبائح بخلقه وإرادته .

لنا : إن النبي عَلَيْهِ ومن بعده لم يكونوا يفتشون من العقائد ، وينبهون على ما هو الحق . فإن قبل : فكذا في الأصول المتفق عليها . قلنا : لاشتهارها وظهور أدلتها على ما يلبق بأصحاب الجمل ، قد يقال : ترك البيان إنماكان اكتفاء " بالتصديق الإجالى ، إذ التفصيل إنما يجب عند ملاحظة التفاصيل ، وإلا فكم من مؤمن لا يعرف معنى القديم والحادث ، هذا وإكفار الفرق بعضها بعضا مشهور .

وقال في شرحه في "باب الكفر والإيمان"؛ ومعناه أن الذي انفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام ، كحلوث العالم، وحشر الأجساد ، وما يشبه ذلك ، واختلفوا في أصول سواها كمسألة الصفات ، وخلق الأعمال ، وعموم الإرادة ، وقدم الكلام ، وجواز الرؤية ، ونحو ذلك مما لا نزاع فيه ، أن الحق فيها واحد ، هل يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد و بالقول به أم لا، وإلا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشرو نني العلم بالجزئيات وتحو ذلك ،

المراد: أن يعتقد بعض ما يخالف عقائد الإسلام مع ادعائه إياه (١) وحكم المجموع من حيث المجموع الكفر لاغير .

مَ وَفَى المُدُدُونَ عَنَ ابنَ عَمْرِ رَبِاللَّهِ قَالَ : سَمَعَتُ رَسُولُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وفي "منتخب كنز العال" (٣) مرفوعاً ما يفسرها (٤) .

(۱) وهو المراد بقولهم: يبطن الكفر، أى يخلط. "فتحالبارى" ص ۲٤٠ ج - ۱۲) .

(٢) مسند أحمد ص ـ ١١٨ ج ـ ٢ .

(٣) ص - ٥٠ ج - ٢

(٤) يكون قوم من أمتى يكفرون بالله وبالقرآن ، وهم لا يشعرون ، كما كفرت اليهود والنصارى ، يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه ، يقولون : الخير من الله ، والشر من إبليس ، فيقرأون على ذلك كتاب الله ، ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة ، فما تلقى أمتى منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الأمة ، فى زمانهم يكون ظلم السلطان ، فيا له من ظلم وحيف وإثرة . ثم يبعث الله طاعوناً فيفى عامتهم ، ثم يكون الحسف ، فما أقل من ينجو منهم ! المؤمن يومئذ قليل فرحه ، شديد غمه ، ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير ، ثم يخرج الدجال على إثر ذلك قريباً . "طب" و"البغوى" عن: رافع بن خديج .

وكذا بصدور شي من موجبات الكفر عنه، وأما الذي ذكرنا فذهب الشيخ الأشعرى وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس بكافر، وبه يشعر ما قال الشافعي رحمهالله تعالى عليه: "لا أرد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لاستحلالهم الكذب"، وفي "المنتقى" عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه: "أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة"، وعليه أكثر الفقهاء، ومن أصحابنا من قال بكفر المخالفين (١).

اعلم أن المراد بأهل القبلة: الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين. كحدوث العالم ، وحشر الأجساد ، وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات ، وما أشبه ذلك من المسائل المهات ، فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونني الحشر أونني علمه سبحانه بالحزئيات لايكون من أهل القبلة ، وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة : أنه لايكفر ما لم يوجد شئى من إمارات الكفر وعلاماته ، ولم يصدر عنه شئى من موجباته (٢) .

إن غلا فيه \_ أى في هواه \_ حتى وجب إكفاره به لا يعتبر خلافه و وفاقه أيضاً ، لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لها بالعصمة وإن صلى إلى القبلة واعتقد نفسه مسلماً ، لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة ، بل عن المؤمنين ، وهو كافر و إن كان لايدرى أنه كافر (٣) .

ونحوه فى "الكشف شرح البزدوى" (١) من الإجاع ، و"الإحكام" (٢) للآمدى من المسألة السادسة منه .

لاخلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. كما في "شرح االتحزير". "رد المحتار" من الإمامة (٣) ومن جحود الوثر (٤).

أيضاً ثم قال (أى صاحب "البحر"): والحاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من الخالفين فيا ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة. الخ. فافهم (٥).

أهل القبلة في إصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر ، فمن أنكر شيئاً من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد ، وعلم الله سبحانه بالجزئيات ، وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ، ولو كان مجاهداً بالطاعات ، وكذلك من باشر شيئاً من إمارات التكذيب كسجود الصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه ، فليس من أهل القبلة ، ومعنى : "عدم تكفير أهل القبلة والاستهزاء عليه ، فليس من أهل القبلة ، ومعنى : "عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصى ، ولا بانكار الأور الخفية غير المشهورة . هذا ما حققه المحققون فاحفظه (٦) ، ا

<sup>(</sup>۱) "شرح مقاصد" ص ١٠٠٠ إلى ١٧٠ ج ٢ ٢

<sup>(</sup>١) "شرح نقه اكبر" ص بـ ١٨٥

<sup>(</sup>١٢) ص -- ٢٠٨ تحقيق شرح "أصول حسابي"

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۲۸ ج - ۳ (۲) ص ۲۲۳ ج - ۱

<sup>(</sup>٣) ص ٢٧٧ ج - ١

<sup>(</sup>٤) ص - ١٢٢٦ ج - ١ مطبوع مصر سنه ١٢٧٢ ه.

<sup>(°) &</sup>quot;رد الختار" ص ۔۔ ۵۲۵ ج ۔۔ ۱

<sup>(</sup>١) "نبراس" شرح شرح عقائد نسنی ص ـ ٢٧٥

وفي "جوهرة التوحيد" :

ومن لمعلوم ضروری جحد من دیننا یقتل کفراً لیس حد وشرحه شارحه و ذکر أن هذا مجمع علیه، و ذکر أن الماتریدیة یکفرون بعد هذا باذکار القطعی و إن لم یکن ضروریاً ،

قالت: نوارده الأصوليون من أصحابنا في إنكار ما أجمع عليه الصحابة ، إذ جعلوه كالكتاب في الرتبة .

وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى فى "أوامة الدليل" (١): و إجاعهم حجة قاطعة يجب اتباعها ، بل هى أوكد الججج ، وهى مقدمة على غيرها ، وليس هذا موضع تقرير ذلك ، فإن هذا الأصل مقرو فى موضعه ، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف ، وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم أو الفسقين بها ، بل من كان يضم إلى بدعته من الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق اه .

لكن يحتمل أن يكون ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الضرورى عندهم، وقد أشار إليه في "روح المعانى" (٢) تحت قوله: (إن الذين كفروا سواء عليهم الآية). ومثله في "شرح التحرير" (٣) للمحقق ابن أمير الحاج تلميذ الحفق ابن الهمام وتلميذ الحافظ ابن حجر، ذكره في تقسيم الحطأ وبسطه، ونحوه في "التلويج" للتفتاز اني من حكم الإجاع. وعبارة المحقق ابن أمير الحاج في "شرح النحوير"، هكذا:

(۱) ص - ۱۱٬۰ ج - ۲ (۱) ص - ۱۲۲ ج - ۱ (۱) ص - ۱۲۸ ج - ۲ (۲)

"والمراد بالمبتدع: الذي لم يكفر ببدعته، و قد يعبر عنه بالمذنب من أهل القبلة ، كما أشار إليه المصنف سابقاً بقوله: "وللنهي عن تكفير أهل القبلة" هو الموافق على ما هو من ضروريات الإسلام ، كحدوث العالم ، وحشر الأجساد من غير أن يصدر عنه شئى من موجبات الكفر قطعاً من اعتقاد راجع إلى وجود إله غير الله تعالى ، أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس، أو إنكار نبوة محمد عليه أو دمه أو استخفافــه ، ونحو ذلك المخالف في أصول سواها مما لا نزاع أن الحق فيه واحد، كمسألة الصفات، وخلقالاعمال، وعموم الإرادة وقدم الكلام ، ولعل إلى هذا أشار المصنف رحمه الله تعالى ما ضياً بقوله: إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل ، إذ لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات 

بالجزئيات ، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات ، وكذا المتلبس بشي من موجبات الكفر ينبغي أن يكون كافراً بلا خلاف ، وحينئذ ينبغي تكفير

الخطاية لما قدمناه عنهم في قصل شرائط الراوى ، وقد ظهر من هذا أن عدم تكفير أهل القبلة بذنب ليس على عمومه إلا أن يحمل الذنب على ما ليس بكفر فيخرج المكفر

م ذكر عن السبكى ما لا يضرنا ، فإنه فيما إذا تكلم بالشهادتين يعد ما كان تفوه بكلمة الكفر ، جعله كمسلم ارتد ثم أسلم ، ومع هذا نظر

قيه ابن أمير الحاج بأنه لابد أن يتبرأ عما كان تفوه به ، وهوفى كلام السبكي أيضاً ، فلا خلاف بينها إذن .

وقال المحقق محمد بن ابراهيم الوزير في "إيثار الحق" (١): الفرع الثاني أن يسير الاختلاف لايوجب التعادي بين المؤمنين ، وهو ما وقع في غير المعلومات القطعية من الدين التي دل الدليل على تكفير من خالف فيها". اه.

وقال فى (٢): "مثل كفر الزنادقة والملاحدة" \_ إلى أن قال \_: "وتلعبوا يجميع آبات كتاب الله عزوجل فى تأويلها جميعاً بالبواطن التي لم يدل على شى منها دلالة ولا إمارة ، ولا لها فى عصر السلف الصالح إشارة ، وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم فى تعفية آثار الشريعة ، ورد العلوم الضرورية التي نقلتها الأمة خلفها عن سلفها" اه .

#### وقال فی (۳) :

"فاعلم أن الإجاعات ثوعان : أحدهما تعلم صحته بالضرورة من الدين بحيث بكفر مخالفه ، فهذا إجماع صحبح ، ولكنه مستعنى عنه بالعلم الضرورى من الدين" اهم ا

واعلم أن أصل هذه المسألة \_ أى مسألة عدم تكفير أهل القبلة \_ مأخوذة عما رواه أبوداؤد رحمه الله تعالى فى الجهاد: عن أنس قال: قال رسول الله عليه " ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا تكفره وسياني : "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا تكفره بدنب ، ولا تخرجه من الإسلام بعمل " الحديث .

والمراد بأرد ميه اليه عنى سرمه الشريدة ميرالدنس ، والدلك المده الحملة

(۱) ص – ۱۲۸ ص – د کئی ص بر ۱۲۸ ص بر ۱۲۸ ص بر ۱۲۸

في عبارة الأنمـة كالإمام الأعظم رحمه الله تعالى وغيره ، كالإمام الشافعي رحمه الله عليه : كما نقله في "اليواقيت" (١) مقيدة بالذنب ، فجاء الناظرون أو الجاهلون أو المحدون فوضعوها في غير موضعها ، وأصل هذه الأحاديث في إطاعة الأمير ، والنهى عن الخروج ما صلوا ، كما عند "مسلم" (٢) وغيره ، وهو مقيد عنده وعند آخرين بقوله عليه في " مسلم" (١) وغيره ، وهو مقيد عنده وعند آخرين بقوله عليه في إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان ، وهو المراد بما عند البخارى (٣) وغيره عن أنس : ٥ من شهد أن لاإله إلاالله ، واستقبل عند البخارى (٣) وغيره عن أنس : ٥ من شهد أن لاإله إلاالله ، واستقبل ما على المسلم ، وعليه ما على المسلم ، وعليه ما على المسلم ،

قُلْتُ ، وفي قوله عَلَيْظِهِ : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله قيه برهان » دلالة على أن تلك الرؤية إلى الرائين ، فلينظروا فيا يينهم وبين الله ، ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق بتأويل ، بل إنما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير . ووقع عند " الطبراني" فيه كما في (٤) " الفتح" كفراً صراحاً ، بصاد وقع عند " الطبراني" فيه كما في (٤) " الفتح" كفراً صراحاً ، بصاد مهملة مضمومة ثم راء ، فدل على أن التأويل في الصريح لا يقبل (٥) ،

#### (۱) ص - ۱۲۳ ج - ۲ (۲) ص - ۱۲۵ ج - ۲

(۳) ودر "إزالة الخفاء" (ص ۷۰۰) تفصیلی در خروج بر خلیفه و کفروی باتکار ضروریات دین آورده و معنی قطعیت بطلان تاویل آنست که مخالف نص الکتاب یا سنت مشهوره با اجاع با قیاس جل ۱ آمم شبد ۱۸ . ۱۲۰۰۱ بسلان ناویل وضابطه آن در مثل "مختصر قدوری" باید دید .

(²) ص - ٦٦ ج - ١ (٥) ص - ٦٦ ج - ١٢

وقال في "الفتح": 3 قوله عناكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لامحتمل التأويل اه. .

فدل أنه بجوز التكفير بناء على خبر واحد وإن لم يكن متواتراً ، و كيف لا! وهم يكفرون بما عدده الفقهاء من موجبات الكفر ، أفلا يكفرون بما في حديث صحبح لم يقم على تأويله دليل ودل أيضاً أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة ، وأنه قد يلزم الكفر بلا النزام وبدون أن يريد تبديل الملة، وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان، فهم \_ كما في حديث آخر عند البخارى ــ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، وهم دعاة على أبواب جهم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها . قال القابسي ـــ كما في "الفتح" ـ: معناه أنهم في الظاهر عملي ملتنا و في الباطن مخالفون ، وحمله الحافظ رحمه الله تعالى على الخوارج ، وقال في ترخمة الدجال : وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولاً فيدعى الإيمان والصلاح ثم يدعى النبوة ثم يدعى الإلهية اه. وقال في حديث ثلاثين دجالاً ، وتوجيه زيادة العدد في بعض الروايات

"و يحتمل أن يكون الذين يدعون التبوة منهم ما ذكر من الثلاثين ونحوها ، وإن من زاد على العدد المذكور يكون كذاباً فقط لكن يدعو إلى الضلالة ، كغلاة الرافضــة، والباطنية، وأهل الوحدة ، والحلولية ، وسائر الفرق الذعاة إلى ما يعلم فيجعلهم من قديل الدجال وكفرة بإنكار الضروريات بل بمخالفتها المراق المراق المعالية المراق المن منى راس الرائل الدين عايدين ونا الله (١):

(۱) ص - ۲۷۱ ج - ۱

(٢) ص - ١١٨ ج - ٢ (٤) ص - ۱۲۱ طبع قديم ١٣٢٥ ه - 761

"وحرر العلامة نوح آفندى أن مراد الإمام بما نقل عنه ما ذكره في "الفقه الأكبر" من عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب أهل السنة والجاعة فتأمل اه".

قُلْتُ : ومسألة عدم إكفار أهل القبلة إنما عزوها "للمنتني " كما في "شرح المقاصد" (١) ، و"المسايرة" (٢)، وعبارة " المنتقى" نقلها في "شرح التحرير" (٣) ، وسياقها عن أبي حنيفة : " ولا نكفر أهل القبلة بذنب اه " . فقيد بالذنب ، وهي في دد المعتزلة والحوارج لا غير ، إذ صورة العبارة تعريض بمن يكفر أهل القبلة بغير ما يوجب الكفر وهو السذنب، وأما كلات الكفر، قان لم يكفر بها فليقل: إنها ليست يكلات كفر ، وهو سقسطة .

ثم رأيت في "كتاب الإيمان" للحافظ ابن تيمية رحمه الله صرح به قال (٤): ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذئب، فإنما تريد. يه المعاصى كالزنا والشرب اه. وأوضحه القونوى فى "شرح العقيدة الطحاوية " (٥) -

ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أ--دأ بذنب ، بل يقال : إنا لا نكفرهم بكل ذنب كما يفعله الحوارج ، تم قال القونوى : وفي قوله : "بذنب " أشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة ونحــوهم ، لأن ذلك لا يسمى ذنباً ،

والكلام فى الذنب. "شرح فقه أكبر" (١) – من بحث الإيمان – ونحوه كلام الطحاوى فى "المعتصر" (٢) – من تفسير الفرقان – . ومن آخر "الإقتصاد" للغزالى .

### عبارات من فتح البارى بشرح صحيح البخارى فيها فكوك لشكوك المسروحين ونجوم من الحافسظ شهاب الدين ابن حجر لرجوم المالكين

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هل تغنم أموالهم، وتسي ذراريهم كالكفار، أولا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر غلبة في ذلك، كما سيأتى بيانه فى "كتاب الأحكام" إن شاء الله تعالى. وذهب إلى الثانى ووافقه غيره فى خلافته على ذلك ، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئاً من الفرافض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حبنئذ، ويقال أن صبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة الخالف (٣). قال الحافظ قبله: "والذين تمسكوا بأصل الإسلام، ومنعوا الزكاة بالشبهة قال الحافظ قبله: "والذين تمسكوا بأصل الإسلام، ومنعوا الزكاة بالشبهة التأويل التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة اه" وكذا نقله عن القرطبي فيا يأتى في من استسر منهم ببدعة. وأراد بالشبهة التأويل القرطبي فيا يأتى في من استسر منهم ببدعة . وأراد بالشبهة التأويل القيه أن المأول يستناب ، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر . فهذا غايت فيه أن المأول يستناب ، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر . فهذا غايت فيه في أن المأول يستناب ، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر . فهذا غايت فيه فيه أن المأول يستناب ، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر . فهذا غايت فيه فيه أن المأول يستناب ، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر . فهذا غايت الخية الم المحكم عليه أن المأول يستناب ، فإن تاب وإلا حكم عليه بالكفر . فهذا غايت الخية الم المحكم عليه بالكفر . فهذا غايت المناه المحكم عليه بالكفر . فهذا غايت الفيه القياب الكفر . فهذا غايت الحدة الم المحكم عليه بالكفر . فهذا غايت المحتم عليه بالكفر . فهذا غايت المحكم عليه بالكفر . فهذا غايت المحتم عليه بالكفر . في المحتم المحت

۳٤٩ — ص (۲) ص - ۱۹۹ س - ۱۹۹ س ۱۷ - ۲۱۱ م م ۱۹۲ م ۱۷۲ م ۱۷۲ م ۱۷۲ م ۱۷۲ م ۱۷۲ م

واستدل به \_ أى بحديث ألى سعيد فى مروق الخوارج من الدين مروق السهم من الرمية \_ لمن قال بتكفير الخوارج ، وهو مقتضى صنيع البخارى ، حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة . وبذلك صرح القاضى أبوبكر ابن الخوبى فى "شرح الترمذى" فقال . الصحيح أنهم كفار ، لقوله عليه : "يمرقون من الإسلام" ، ولقوله : "لاقتلنهم قتل عاد" ، وفى لفظ: "ثمود"، وكل منها إنما هلك بالكفر ، ولقوله : "هم شر الحلق " ولار يوصف بذلك إلا الكفار ، ولقوله : "انهم أبغض الحلق إلى الله تعالى" ، ولحكهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار ، فكانوا هم أحق بالإسم منهم .

وثمن جنح إلى ذلك من أثمة المتأخرين الشيخ تقى الدين السبكى فقال في " فتاواه " : احتج من كفر الحوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة ، لتضمنه تكذيب النبي عَلَيْهِ في شهادته لهم بالجنة . قال : وهو عندى احتجاج صحيح. قال : و احتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعياً وفيه نظر، لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته ، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم ، ويؤيده حديث : "من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما " وفي لقظ "مسلم": \* من رمى مسلماً بالكفر ــ أو قال ــ: عدو الله إلا حارعليه» . قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر تمن حصل عندنا القطع بإيمانهم ، فيجب أن يحكم بكفرهم مقتضى خبرالشارع ، وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم وتحوه ممن لاتصريح بالحجود فيه يعد أن فسروا المناع بالمنصود ، فإن أحتجوا بقيام الإجماع على تعفير داعل دلك ، ثلنا: و هذه الأخبار الواردة في حتى هؤلاء تفتضي كفرهم ولولم يعتقدوا تزكية من

كفروه علماً قطعباً ، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجالاً ، والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجى الساجد للصنم ذلك .

قالت: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبرى في "تهذيبه"، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب:

فيه الرد على قول من قال : لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً . فإنه مبطل لقوله في الحديث: "يقولون الحق؛ ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام، ولايتعلقون منه بشيء" ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آى القرآن على غير المراد منه .

ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس: " وذكر عنده الخوارج وما يلقون عنه قراءة القرآن فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه " ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث أبن مسعود : ولا يحل قتل أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، وفيه التارك لدينه ، المفارق للجماعة ، . قال القرطبي في "المفهم" : يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث ألى سعيد (١) .

فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشي كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة رامية بحيث لم يتعلق. من الرمية بشي ، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "سبق الفرث والدم". وقال صاحب "الشفاء" فيه : وكذا القطع بكفر كل من قال قولا " يتوصل به إلى نضليل الأمة أو

(١) "المفيم" للقرطبي ص - ١٥٣ قر ٢١١ ج - ١١.

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق ، وإن حكم الإسلام بجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنها قسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد ، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك . وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوازج مع ضلالتهم فرقه من فرق المسلمين ، و أجازوا مناكحتهم ، وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد اشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق الإمام أبا المعالى فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين . قال: وقد توقف قبله القاضى أبوبكر الباقلاني ، وقال : لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقرالاً تؤدى إلى الكفر، وقال الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيمان والزندقة": الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً ، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون

من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. و مما احتج به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق منالدين كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه إلى أن قال: "فيتماري في الفوقة هل علق بها شي ؟ قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين، لقوله: " يتمارى في الفوقة " لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال : وقد سئل على بالله عن اس فتهر - اى الهروا - من دفروا ؟ نسال : س الخفر قروا .

قلت : وهذا إن ثبت عن على حلل على أنه لم يكن اطلع على

معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم ، و في احتجاجه بقوله: "يتارى في الفوق " نظر ، فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت الإشارة إليه، وكما سيأتى: "لم يعلق منه بشى". "و في بعضها: "سبق الغرث والدم " وطريق الجمع بينهما أنه تردد: هل في الفوق شي أو لا ؟ ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولابشي" منه من الرمي شي ، و يمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم ، ويكون في قوله: "يتارى "إشارة إلى أن بعضهم يبقى معه من الإسلام شي ". قال القرطبي في " المفهم ": والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث ، قال فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون و وعلى التول بتكفيرهم يقاتلون و وعلى القول بعنه موهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج ، وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب ، فأما من استسرمنهم ببدعة ، فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستنابة أولا يقتل بل يجتهد في رد بدعت ؟ اختلف فيه بحسب بعد الاستنابة أولا يقتل بل يجتهد في رد بدعت ؟ اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم ، قال: وباب التكفير باب خطر، ولا نعدل بالسلامة شيئاً .

قال : و فى الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع ، وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم و تركوا أهل الذمة فقالوا : ننى لهم بعهدهم ، وتركوا قتال المشركين ، واشتغلوا بقتال المسلمين ، وهذا كله من آثار غباوة الجهال الذين لم تنشر صدورهم ينورالعلم ، ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم ، وكنى أن رأسهم (١) رد على رسول الله عليه أمره ، نسبه إلى الجور . \_نسأل الله السلامة \_ .

قال ابن هبرة: وفي الحدث أن قتال؛ الخوارج أولى من قتال المشركين ، والحدث فيه أن في قناهم حسل رأس مال الإسلام ، وفي فنال اهل الشرك

طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى، وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتاويل التي يفضي القول بظاهرها إلى مخالفة إجماع السلف.

وفيه التخذير من الغلو فى الديانة والتنطع فى العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع ، وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة ، وإنها ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين ، فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه .

وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل، ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد، ومن خرج يقطع الطريق، ويخيف السبيل، ويسعى في الأرض بالفساد. وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله أونفسه أو أهله فهو معذور، لا يحل قتاله، وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الفين.

وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن عبدالله بن الحارث عن رجل من بنى نضرعن على، وذكر الحوارج فقال: إن خالفوا إماماً عادلاً فقاتلوهم، وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالاً.

قالت : وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن على بالله ، ثم لأهل المدينة في الحرة ، ثم لعبدالله بن الزبير ، ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . والله أعلم .

وفيه : أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الحروج من الدين من غير أن يقصد الحروج من هند ، ممين غير أن يختار دبناً على دبن الاسلام . وإن الحوارج شر القرق المبتدعة من الأمة المحمدية ، ومن اليهود والنصارى .

قَالَتُ : والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقاً ، وفيه ملقبة عظيمة

<sup>(</sup>۱) هواین ذی الحویصرة .

لعمر زالية لشدته في الدين، وفيه أنه لا يكتنى في التعديل بظاهر الحال ولد بلغ المشهود بتعديله الغابة في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله (١). (أيضاً ) وفيه: منع قتل من قال: لا إله إلاالله، ولولم يزد عليها، وهو كذلك ولكن هل يصير بمجرد ذلك مسلماً ؟ الراجع: لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والنزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه؛ وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: إلا بحق الإسلام. قال البغوى: الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً ، لا يقر بالوحدانية فإذا قال: لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جمع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وأما من كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول كان مقراً بالوحدانية منكراً للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله جمع الحلق ، فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده ، ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام يرجع عما اعتقده ، ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام المرتد ، وبه صرح القفال آه (٢) .

(ایضاً) وقال الغزالی فی "الوسیط" \_ تبعاً لغیره \_ : فی حکم الحوارج وجهان ، أحدها : أنه كحکم أهل الردة ، والثانی : أنه كحکم أهل البغی ، ورجح الرافعی الأول ، ولیس الذی قاله مطرداً فی كل خارجی ، فإنهم علی قسمین : أحدهما من تقدم ذكره ، والثانی: من خرج فی طلب الملك لاللدعاء الى معتقده ، وهم علی قسمین أیضاً : قسم خرجوا غضباً للدین من أجل جور الولاة ، وترك عملهم بالسنة النبویة ، فهؤلاء أهل حق ، ومنهم : الحسین بن علی رالیه ، وأهل المدینة فی الحرة ، والقراء الذین خرجوا علی الحسین بن علی رالیه ، وأهل المدینة فی الحرة ، والقراء الذین خرجوا علی

الحجاج ، وقسم خرجو الطاب الملك فقط ، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة ، وسيأتى بيان حكمهم في كتاب الفتن ، وبالله التوفيق .

(اربط )؛ وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: "المفارق للجماعة" أن المراد: المخالف لأهل الإجماع ، فيكون متمسكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافر ، وقد نسب ذلك إلى بعض الناس، وليس ذلك بالبين ، فإن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع ، كوجوب الصلاة مثلاً ، وتارة ً لا يصحبها التواتر ، فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع ، والثاني لا يكفر به . قال شيخنا في " شرح الترمذي ": الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبــه من الدين بالضرورة ، كالصلاة الحمس ، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر ، ومنه القول بحدوث العالم . وقد حكى عياض رحمه الله وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من يدعى الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر، لأنه من قبيل مخالفة الإجماع، وتمسك بقولنا أن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع . قال : وهو تمسك ساقط ، إما عن عمى في البصيرة ، أو تعام، لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل.

وقد قال الحافظ رحمه الله في آخر بحثه : " و مخالف الإجماع داخل في مفارق الجاعة " ا ه .

<sup>(</sup>۱) س - ۲۲۲ ج - ۱۲ س - ۲۲۲ ج - ۲۲ ج - ۲۲

<sup>(</sup>۱) س - ۱۷۶ ج - ۱۱ (۲) ص - ۱۷۷ ت .... ۱۲ ت ۱۲۳ ت .... ۱۲

### تنبيك من كلام الحافظ رحمه الله تعالى

اللا ي إن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخارى رحمه الله ماثل الى إكفار الحوارج — أى بعض من استحق منهم ذلك ، وقد صرح به فى كتابه "خلق أفعال العباد" — فى فرق ، وبوجوب قتلهم بعد الأعذار اليهم والاستتابة ، ولا يجب بل لا يمكن إلجاءهم واضطرارهم إلى الحق ، (١) أى لا يتصور من البشر إيجاد اليقين وإلقاءه فى قلونهم بحيث لا يبقى بعده إلا عناد ومكابرة ، كما يزعمه الزاعمون عمن لم ينظر فى الكتب وأقوال الأثمة ، وبنى خياله على الحرية الدائرة فى هذا العصر ، ومجرد تحسين وتقبيح عقلى ، ومثل هذا هو الذى ذكره علماء المذاهب الأربعة فى باب المرتد حيث قالوا : يستتاب ويكشف شبهته ، أى يذكر عنده ما يكشف الشبهة ، لا أنه يستطيع أحد أن ييقنه بذلك ويلجئه إليه ؟ فإذا لم ما يكشف الشبهة ، لا أنه يستطيع أحد أن ييقنه بذلك ويلجئه إليه ؟ فإذا لم يرجع قتل كفراً . قال الشيخ ابن الهام فى "المسايرة" فى إنكار القطعى الغير الضرورى : إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج ا ه . (٢)

ويؤخذ ذلك مما نقله الحموى فى "الجمع والفرق" عن محمد رحمالله وعن أبى يوسف رحمه ألله فى "البحر" فى تعليم الجاهلة ، ومما فى "الهندية" عن "البتيمة" فى ما يتعلق بالصلاة .

وهاك نص تراجم البخارى:

قال: "باب قتل الخوارج والملخدين بغد إقامة الحجة عليهم وقوله

تعالى: وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون "(١) ثم بوب على وجه العدر في ترك قتلهم حيث ترك فقال: "باب ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه "(٢).

ثم بوب على التأويل وقال: "باب ما جاء فى المتأولين" (٣) وأراد به تأويلة لا يكون كتأويل الخوارج، إذ بوب عليهم قبل ذلك، وذلك التأويل كما فى " الفتح" ما كان سائغاً فى كلام العرب، وكان له وجه. فى العلم اه (٤).

وقال تلميذه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى في "تحفة الباري": و لاخلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان تأويله سائغاً اه. لا مطلق التأويل فإنه لا يدفع الكفر أيضاً.

الشافي : إن إنكار القطعى كفر ، ولا يشترط أن يعلم ذلك المنكر قطعيته ثم ينكر فيكون بذلك كافراً على ما يتوهمه الخائلون ، بل يشترط قطعيته في الواقع ، فإذا جحد شخص ذلك القطعى استتيب ، فإن تاب و إلا قتل على الكفر ، وليس وراء الإستتابة مذهب كما قال القائل: وليس وراء الله للمرء مذهب

وذلك من كلام الشيخ تقىالدين السبكى في عبارة الحافظ رحمه الله .

الشالث : الرد على من قال : لا يخرج أحد من أهل الإسلام من أهل السلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الحروج منه عالماً ، وذلك من

<sup>(</sup>١) وقد قال نوح لقومه: أنازمكموها وأنه لها كارهون.

ور) رو د این سالید بسیر.

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۶ ا ج - ۲ (۲) ص - ۲۶ ا ج - ۲ (۱)

<sup>(</sup>٢) ص - ١٠٢٥ ج - ٢

كلام الطبرى في عبارت ، ومن كلام القرطبي أيضاً في آخر العبارة . وقال ابن تمية في "الصارم المسلول" (١): والغرض هنا أنه كما إن الردة تتجرد عن السب فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة ، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية ، وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه كما لا ينفع من قال الكفر ، ان لا يقصد أن يكفر اه .

قال: وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغير الإعتقاد حتى يعود معصوماً بعوده، إليه وليس هذا القول من لوازم تغير الإعتقاد حتى بكون حكمه كحكه.

قال : ومن جهـة كونه قد يظن أو يقال أن الإعتقاد قد يكون سالماً معه فيصدر عمن لا يريد الإنتقال من دين إلى دين ، ويكون فساده أعظم من قساد الإنتقال ، إذ الإنتقال قد علم أنه كفر فنزع عنه ما نزع عن الكفر ، وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالاً ، يل هو معصية ، وهو من أعظم أنواع الكفر اه .

قلت: الراد بالمروق هو الخروج من حيث لا يلوى ، وهو مؤدى هذا اللفظ وحقه ، ومن قال ذلك لعله يقول: أن أهل الملل غير الإسلام لا يهلكون أيضاً بنى لم يكونوا معاندين ، وقد نسب ذلك إلى بعض ، وقد قال القاضى أبر بكر الباقلاني \_ كما في " الشفاء " \_ : إن هذا القول كفر ، ومعلوم أن دليل ذلك القائل لو كان صخيحاً كان عاماً يشمل أهل الإسلام وغير هم ممن لم بكابر .

الراجع و الخامس : جواب الحافظ عن أدلة من لم يكفر

الخوارج ، ثم تقسيم منه إلى من كفر منهم وإلى من لم يكفر ، من عنده ومن كلام الغزالي أيضاً في " الوسيط" فإن لم يكن الحافظ اختار تكفير الخوارج فقد أجاب عن أدلة عدم التكفير • والحق أن من أنكر متواتراً كفر، ومن لافلا، والحق أيضاً أن حديث المروق يدل على أن المارة.ة أقرب إلى الكفر من الإيمان (١)، ومن أصرح ما وجدت فيه ما عند ابن ماجه عن أبي أمامة رَبَالِتُهِ: " قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً ". قلت: يا أبا أمامة هذا شي تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله عِلَيْكِيْرٍ. قال الحافظ محمد بن ابراهيم الياني في "إيثار الحق" (٢) : استاده حسن اه. وحسنه الترمذي مختصراً ، وبعضهم كالطحطاوي في الإمامة فسرالحوارج بمن خرج عن عقيدة السنة ، وكذا ابن عابدين هناك ، وروى النسائي عن أبى برزة قال: ﴿ أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عِمَالَ فَقُسُمِهِ ﴾ الحديث ، ثم قال " يخرج في آخر الزمان قوم ــ كان هذا منهم ــ يقرؤون القران آه لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال". وصرح في "الصارم" (٣) في السنــة الرابعة عشر بكفرهم ، وأجاب هناك عن كل ما يرد ومن الحسديث الخامس عشر ، وشواهد حديث أبي برزة في "الكنز" (٤) و"المستدرك (٥)".

<sup>(</sup>۱) وراجع "الموضح" من قوله تعالى: (هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وقوله تعالى: (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم). وقوله تعالى: (لو نعلم قتالاً لا اتبعناكم) وقوله تعالى: (يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله).

<sup>(</sup>۲) ص -- ۱۷۸ نام ۱۷۸ عند از من از م

السياهي : إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين ، وذلك من كلام ابن هبيرة ، وأقول ي كذلك إكفار المتأولين والملحدين أهم من إكفار المعاتدين ، فإن التأويل يتخذ ديناً كما اتخذه أتباع ذلك الدجال بخلاف التعمد ، هذا وقد بوب البخارى قبل هذا على إنكار بعض الضروريات ، وأنه ارتداد فقال : (بابقتل من أبي قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة) (١) .

وأخرج فيه حديث قتال أبى بكر مع من فرق الصلاة والزكاة ، فجعلهم مرتدين ، مع أنهم كنوا متأولين ، فظهر أن التأويل في ضرويات الدين لايدفع الكفر ، وغاية مايوسع فيه هو الإنذار والاستتابة ، فإن تاب وإلا قتل كفراً ، وليس ذلك إكراها مذموماً بل هو إكراه على الحق الذي وضحت حقيته ، فهو عين العدل وعين الصواب. قال القاضي أبوبكر ابن العربي في "أحكام القرآن" في قوله تعالى : (لا إكراه في الدين ) الآية (٢) . المسألة الثانية قوله تعالى : وهل يقتل الكافر إلا على الدين . قال علي المناف الإكراه بالحق فإنه من الدين ، وهل يقتل الكافر إلا على الدين . قال علي أنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، وهو مأخوذ من قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون يقولوا: لا إله إلا الله ، وهو مأخوذ من قوله تعالى: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) اه . وأعاده في "المتحنة " . وقال في "الصحيح" عن النبي علي الحق الذي كان وضوحه بديهياً ليس بإكراه ، واختاره والحق أن الإكراه على الحق الذي كان وضوحه بديهياً ليس بإكراه ، واختاره في "روح المعانى" أيضاً .

وهذه أكثر الشكوك التى تغشى الناظرين في هذه المسألة ، وقد أحاطها وأماطها الحافظ و حكها و فكها ، فأبي المستروحون إلا استرسالهم مع ما يركبه الحيال و يجلبه من حديث نفس وأمنية ، والله الهادى ومن يضلله فلاهادى له ، بريد الكافرون ليطفؤه ويأبي الله إلاأن يتمه .

## النقل عن الاقمة الاربعة وهير هم هن أقمة الدين كأن يوسف ومحمد والبخارى رحمه الله عليهم أجمعين

وهو ما ذكره الطحاوى قال: حدثنا سلمان من شعيب عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي وسف في نوادر ذكرها عنه ، أدخلها في أماليه عليهم ، قال : قال أبو حنيفة: « أقتلوا الزنديق سراً فإن توبته لاتعرف» . " أحكام القرآن " لا بي بكر الرازى (١) و "عمدة القارى" (٢).

قال أبو مصعب عن مالك في المسلم إذا تولى عمل السحر: قتل ولا يستتاب ، لأن المسلم إذا ارتد باطناً لم تعرف توبته بإظهاره الإسلام . "أحكام القرآن" لأبي بكر الرازى (٣) . ونحوه في " المؤطأ "من القضاء في من ارتد عن الإسلام .

وقولهم فى ترك قبول توبة الزندين: يوجب أن لايستناب الإسماعيلية وسائر الملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر،كسائر الزنادقة، وأن يقتلوا مع إظهارهم التوبة. "أحكام القرآن" (٤).

وأبسط من ذلك في " الأحكام" (٥) رواية " و دراية ".

<sup>(</sup>۱) ص - ۱٬۲۳ ج - ۲

<sup>(</sup>٢) ولم أر فى هذه الآية كلاماً أحسن مما فى " فتح البيان " ، ولعله عن " فتح القدير " للشوكانى على ما هو عادته .

<sup>(</sup>۱) ص - ۵۳ ج - ۱ (۲) ص - ۲۱۲ ج - ۱

<sup>(</sup>٣) ص - ١٩ ج - ١ (٤) ص - ١٥

<sup>(</sup>٥) من ص - ٢٨٦ ج إلى ص - ٢٨٨ ج - ٢

وقد روى هشام بن عبيد الله الرازى عن محمد بن الحسن: أن من صلى خلف المعتزلى بعيد صلاته . وروى هشام أيضاً عن يحيى بن أكثم عن أبي يوسف: أنه سئل عن المعتزلة فقال: هم الزنادقة ، وقد أشار الشافعي في كتاب القياس الى رجوعه عن قبرل شهادة المعتزلة وأهل الأهواء . وبه قال مالك وفقهاء المدينة ، فكيف يصح من أثمة الإسلام إكرام القدرية بالنزول لهم بكفرهم . الفرق بين الفرق بين الفرق " (١).

وكذلك فى "كتاب العلو" للذهبى وفى "الأم" للشافعى رحمه الله مما تجوز به شهادة أهل الأهواء (٢): ولا أرد شهادة أحد بشى من التأويل كأن له وجه يحتمله اه. وفى "اليواقيت" قال المخزومى رحمه الله: أراد الامام الشافعى رحمه الله بأهل الأهواء أصحاب التأويل المحتمل اه.

وروى هشام بن عبيد الله الرازى عن محمد بن الحسن أنه قال : من صلى خلف من يقول بخلق القرآن أنه يعيد الصلاة . و الفرق بين الفرق " (٣).

قَالَتْ وَ فَهِذَا قُولَ مُحَمَّدُ رَحِمُهُ اللهُ فَى الْإَعَادَةَ ، وقد روى محمَّدِ رحمه الله علم جواز الصلاة خلف أهل الأهواء عن أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه الله ، كما في إمامة " فنح القدير ".

وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة ، كعبد الله بن عمر ، وجابس ابن عبد الله ، وأبى هريرة ، و ابن عباس ، وأنس بن مالك ، و عبد الله بن أبى أوفى ، وعقبة بن عامر الجهنى ، وأقرانهم ، وأوصوا أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ، ولا يصلوا على جنائزهم ، ولا يعودوا مرضاهم . " الفرق بين الفرق "(٤) و" عقيدة السفاريني " (٥) .

وبسط الأحاديث المرفوعة فيه عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، وفى "السير الكبير" من لفسظ محمد رحمه الله (١) : ومن أنكر شيئاً من شرائع الإسلام فقد أبطل قول: لاإله إلا الله اه.

قال ؛ سمعت سفيان النورى يقول : قال لى حماد بنابى سليان : أبلغ أبا فلان المشرك فإنى برى من دينه ، وكان يقول : الفرآن مخلوق . وقال الثورى : من قال : القرآن مخلوق فهو كافر . وقال على ابن عبد الله ( ابن المدينى ) : القرآن كلام الله ، من قال أنه مخلوق فهو كافر ، لا يصلى خلفه ( ) .

قال أبو عبدالله البخارى: نظرت فى كلام اليهود و النصارى والمجوس فما رأيت أضل فى كفرهم منهم ، وإنى الاستجهل من الا يكفرهم إلا من الا يعرف كفرهم ، وقال زهير السختيانى : سمعت سلام بن أبى مطبع يقول : الجهمية كفار .

قال أبو عبد الله: ما أبالى صلبت خلف الجهمى والرافضى أم صلبت خلف البهود والنصارى ، ولا يعادون ولا يعادون ولا يناكحون ، ولا يشهدون ، ولا يشهدون ، ولا تؤكل ذبائحهم . "خلق أفعال العباد " للبخارى ملتقطأ .

وتقل العبارة الأولى فى كتاب " الأسماء والصفات " والثانية كذلك ، ونقل العبارة الثانية فى "فتاؤى الحافظ ابن تيمية " فجعلها نقل البخارى عن أبى عبيد هو الإمام القاسم بن سلام .

وقال ابن أبى حاتم الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا على ابن الحسن الكراعي قال : قال أبو يوسف : ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر

<sup>(</sup>۱) ص – ۱۰۱ ج – ۲۱۰ ص – ۲۱۱ ص – ۱۰۲

<sup>(</sup>٤) ص - ۱۰ (٥) ص -۲۰۲ ج - ۱

<sup>(</sup>۱) ص -- ۲۲۵ ج -- ۱٤

 <sup>(</sup>٢) وعن عبد الله بن المبارك من " فتاوى الحافظ ابن تيمية"

فاتفق رأينا على أن من قال : القرآن مخلوق فهو كافر . قال أحمد بن القاسم بن عطية : سمعت أبا سلمان الجوزجاني يقول : سمعت محمد ابن الحسن يقول : والله الأصلى خلف من يقول : القرآن مخلوق ؛ والا أستفى إلا أمرت بالإعادة . "كتاب العلو"

إوارادوا بخلق القرآن كونه منفصلاً عن الله لا قائمًا به ولا صفة له ، فلا ينافى حدوث الكلام اللفظى ، أعنى جزئياته ، صرح بهذه العناية الحافظ ابن تيمية في عدة من تصانيفه .

قُلْتُ وَ وَفَى "المسايرة" (١): إن أبا حقيقة رحمه الله قال لجهم المخرج عنى يا كافر . وفى "الرسالة التسعينية "للحافظ ابن تيمية باسناد عن محمل قال: قال أبوحقة رحمه الله: لعن الله عمرو بن عبيد . ثم حمل فى "المسايرة" قوله بلجهم على التأويل ، وهذا غيز ظاهر ، كيف وقد ورد الوعيد الشديد فى إكفار المسلم . فحاشا جناب الإمام رحمه الله عن ذلك لولم يكن عنده كافراً .

قال سمعت سليان يقول سمعت الحارث بن ادريس يقول: سمعت محمد ابن الحسن الفقيه يقول: من قال: القرآن مخلوق فلانصل خلفه. وقرأت في كتاب أبي عبدالله محمد بن يوسف ابن ابراهيم الدقاق روايته عن القاسم بن أبي صالح الهمذاني عن محمد بن أبي أيوب الرازى قال: سمعت محمد بن سابق يقول: هسألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق ؟ فقال: معاذ الله ، ولا أنا أقوله . فقلت: أكان برى رأى جهم ؟ فقال: معاذ الله ، ولا أنا أقوله ي . رواته ثقات .

و أفيا في أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أنا أبوسعيد أحمد بن يعقوب الثقني قال ثنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا ؟ فاتفق رأيه ورأي على أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الله: رواة هذا كلهم ثقات. "كتاب الأسماء والصفات" للبيهتي (١).

وحكى ابن المندر عن الشافعى رحمه الله: لايستاب القدرى ، وأكثر أقوال السلف تكفيرهم ، وممن قال به: الليث ، وابن عيينة ، وابن لهيعة ، روى عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن . وقال ابن المبارك : والأودى ، ووكيع ، وحفص بن غياث ، وأبو اسماق الفزارى ، وهشيم ، وعلى بن عاصم في آخرين ، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الحوارج والقدرية ، وأهل الأهواء المضلة ، وأصحاب البدع المتأولين ، وهو قول أحمد بن حنبل . "شفاء" .

وأطال الأستاذ أبو منصور البغدادى صاحب " الفرق بين الفرق " فى تكفير الغلاة من أهل الأهواء فى كتابه " الأساء والصفات" كما فى " شرح الإحياء " (٢) .

ومعلوم أن البدعة والهوى إنما تكون بشبهة ، ففيه أن التأويل لم يدفع كفر إ

وقد قال في " ايثار الحق" (٣) : فإن السنة ما اشتهر عن السلف،

<sup>198 -</sup> w (1)

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۸۸ (۲) ص - ۲۵۳ ج - ۲

٣٢١ -- ٣٢١)

وصح بطريق النصوصية ، ولولا هذا لكانت البدع كلها من السنن ، لأنه ما من بدعة إلا ولأهلها شبه من العمومات والمحتملات والاستخراجات اه.

وقال فيه (١): وأما التفسير فما كان من المعلومات بالمضرورة من أركان للإسلام وأساء الله تعالى منعنا من تفسيره ، لأنه جلى صحيح المعنى ، وإنما يقسره من يريد تحريفه كالباطنية الملاحدة اه.

وقال أيضاً (٢): ولذلك تجد هذا الجنس متمسك أكثر أهل الضلالات، ولاتجد صاحب باطل إلا وتجد في العمومات ما يساعده حتى منكرى الضروريات، كغلاة الاتحادية اه. وقد قال ذاك المحقق محمد ابن ابراهيم الوزير الياني في كتابه "إيثار الحق" (٣). ومذهب السلف الصالح في ذلك – أي في عدم تكفير من لم يكن غائباً من أهل الأهواء – هو المختار مع أمرين: أحدها: القطع يقبح البدعة و الإنكار لها، و الإنكار على أهلها. ثانبها: عدم الإنكار على من كفر كثيراً منهم، فإنا لانقطع بعدم كفر بعضهم معن فحشت بدعته، بل نقف في ذلك ونكل علمه والحكم فيه إلى الله سبحانه اه.

وقال في "الصارم المساول" من الحديث الخامس عشر (٤): وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال متكرة ، كفرهم بها كثير من الأمة وتوقف فيها آخرون اه.

# النقل فيه فرف المحكدثين والفقها والمتكلمين وكبار الحقيقين وجم غفير من المصنفين

قالت : هؤلاء القوم هم الحوارج الذين خرجوا في زمن على مالته حتى استأصلهم .

رُولِكُ عَلَيْنِ لا يُجَاوِز حناجرهم، معناه: لا تقبل ولا ترفع الأعمال الصالحة.

قوله على على الدين، أى يخرجون، وهذا حكم بكفرهم وأباحة للدمائهم، وقد روى أصرح من ذلك في المتفق عليه، ولفظه: فأين لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم.

وراه عليه الرمية ، هي الصيد الذي تقصده فترميه .

قواله : تنظر إلى آخره ، معناه : مرمراً سريعاً لم يعلق به شي من القرث والدم ، فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشي . قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ولو أن قوماً أظهروا رأى الحوارج وتجنبوا الجاعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم ، بلغنا أن علياً بالله سمع رجلاً يقول : لاحكم إلالله في ناحية المسجد ، نقال على برالته : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لانمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولانمنعكم الفي ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولانبدأكم بقتال . وقال أهل الحديث من الحنابلة : يجوز قتلهم .

التولى: الظاهر عندى دراية ورواية قول أهل الحديث. أما رواية فقوله على رالته فمعناه فقوله على رالته فمعناه والتعلق على رالته فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلا حتى ينزع يده من الطاعة،

<sup>(</sup>۱) ص ــ (۲) ص ــ (۲)

<sup>(</sup>٣) ص (٤) ص (٣)

فيكون باغياً أوقاطع الطريق، وإذا أنكروا ضرورياً من ضروريات الدين يقتل لذلك لاللإكار على الإمام . بيان ذلك أن المفتى إذا سئل عن بعض أفعال زيد حكم بالجواز، وإذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالفسق، ثم إذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالكفر ، فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة التحكيم حسب ما أظهر ، ولوأنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة أو إنكار الحوض الكوثروما يجرى مجرى ذلك من الثابت بالدين بالضرورة لحكم بالكفر ، وأما حديث : " أولئك الذين نهاني الله عنهم ، فني المنافقين دون الزنادقة . بيان ذلك أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به و لم يذعن له ، لاظاهراً ولا باطناً فهوكافر ، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدبن ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهوالزنديق، كما إذا اعترف بأن القرآن جق ، وما فيه من ذكر الجنة والنار حق ، لكن المراد يالجنة: الإبتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار: هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة ، وليس في الخارج جنة ولانار فهو زنديق.

وقول عليه عليه الذين نهاني الله عنهم " في المنافقين دون

وأما درايــة قلأن الشرع كما نصب القتل جزاء للإرتداد ليكون مزجرة للمرتدين وذياً عن الملــة التي ارتضاها فكذلك نصب القتل في هذا الحديث وأمثاله جزاء ً للزنديق ليكون مزجرة للزنادقة وذباً عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به .

ثم التأويل تأويلان : تأويل لايخالف قاطعاً من الكتاب والسنـــة و اتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بالقاطع ، فذلك الزندقة ، فكل من أنكر

رؤية الله تعالى يوم القيامــة ، أوأنكرعذاب القبر، وسوال المنكر والنكير، أوأنكر الصراط والحساب سواء . قال : لاأثنى بهؤلاء الرواة ، أوقال : أثق بهم لكن الحديث مأول ، ثم ذكر تأويلاً فاسداً لم يسمع من قبلـــه

وكذلك من قال فى الشيخين أبى بكر و عمر رضى الله عنهما مثلاً: ليس من أهل الجنة مع تواتر الحاديث في بشارتهما ، أو قال : إن النبي عَلَيْكِ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي ، وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثاً مــن الله تعــالى إلى الجلق ، مفترض الطاعة ، معصوماً من الذنوب ومن البقاء على الجطأ في ما يرى فهو موجود في الأندـة بعده ، فذلك الزنديق ، وقد انفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجرىهذا المجرى، والله تعالى أعلم بالصواب " مسوى على المؤطأ " (١) للشيخ الأجل ولى الله بن عبدالرحيم الدهلوي .

واستفيد منه تفسير الزندقة وحكمها، وأن التأويل في الضروريات لايدفع الكفر، وما ذكره في عدم تكفير على زالته إياهم، بسطه في "الصارم المسلول" من السنة الرابعة عشر والحديث الخامس عشر ، وهو أصوب مما ذكره ف" منهاج السنة " فقال في " الصارم ".

وبالجملة فالكلمات في هــــذا الباب ثلاثة أقسام: إحداهن ما هوكفر مثل قوله: " إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله " اه .

فإذا كان أول الخوارج كافراً بهذه الكلمة فكذا أصحابه وأذنابه بعده،

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۰۹ ج - ۲

وأما كلمــة "إن نساءك ينشدنك الله العدل" (١) فإنما أريد بمه طلب التسوية لاالنسبة إلى الجور عن الحق والعياذ بالله. كما يستفاد من "الشفاء" من فصل: فإن قلت فلم لم يقتل النبي عَلَيْتُونِ " . الح من " شرح القارى" (٢) .

واعلم أن لفظ حديث: "ما يباح به دم المسلم" عند البخارى من الديات باب قول الله تعالى: (إن النفس بالنفس والعين بالعين) (٣) من الديات عند أكثر رواة نسخة البخارى: الايحل دم امرى مسلم يشهد أن الإله إلاالله وأنى رسول الله إلابإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزائى، والمارق من الدين التارك للجماعة». قال فى "الفتح": قوله: "والمفارق لدينه التارك للجماعة" كذا فى رواية أبى ذرعن الكشميهي وللباقين: "والمارق من الدين" لكن عندالنسي والسرخسي والمستملى: و"المارق لدينه" اله. "والمارق من الدين" بعمل الحافظ مصداقه الأولى هو المرتد، ونقل فيه شواهد من الدين ، وهذا العنوان أى المروق من الدين والإسلام هو الوارد في الجوارج في الأحاديث المشهورة ، فكان حكمهم كذلك .

وفى "فتاوى الحافظ ابن تيمية " ( ٤ ): فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج

وتضليلهم ، وإنما تنازعوا فى تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب الك وأحمد رحمها الله تعالى، وفي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أيضاً نزاع فى كفرهم،

ولذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدها:

أنهم بغاة، والثانى: أنهم كفاركالمرتدين يجوز قتلهم ابتداءً ، وقتل أسيرهم

وأتباع مدبرهم ، ومن قدر عليه منهم استنيب كالمرتد ، فإن تأب وإلا قتل ، كما إن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها ، هل يكفرون

مع الإقرار بوجوبها على روايتين.

وقال فيه (١): والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين، فإن

هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلاً، وإنماهم من جنس الخوارج المارةين

ومانعي الزكاة ، وأهل الطائف والحرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ماخرجوا

عنه من شرائع الإسلام ، وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء ، فإن المصنفين في قتال أهل البغى جعلوا فتال مانعي الزكاة وقتال

الخوارج، وقتال على زالته لأهل البصرة، وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغى ، وذلك كله مأموريه ، وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك

بين الناس (٢) ، وقد غلطوا ، بل الصواب ماعليه أعمة الحديث والسنة وأهل

المدينة النبوية ، كالأوزاعي رحمالله ، والثوري رحمالله ، ومالك رحمالله ، وأحمد بن حنبل رحمالله وغيرهم أنه يفرق بين هذا وهذا .

وقال أيضاً (٣): وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام يقدر ما ارتد عنه

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة مع عقيدة فى الباطن و امتلاء القلب من التعظيم و المحبة بخلاف ذى الحويصرة . منه .

<sup>(</sup>۲) ص د -- ۲۲۶ ج -- ۲

<sup>(</sup>٣) واعلم أنه عَلَيْكُ رجح في وأقعة ذي الخريصرة وابن صياد جانب التقدير على جانب الحكم ، وليس ذلك لغيره ، ولأن يتم بعض أموزالنبي على أبدى خلفائه أولى حتى تكون بدأ إلهية وفعلا ساويا . منه .

<sup>(</sup> ٤ ) ص -- ٢٨٥ ج - ٤

<sup>(</sup>۱) ص - ۳۰۰ ج - ٤

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: من يسوى ذلك من الناس. القادرى ت

<sup>(</sup>٣) ص - ٢٩١ ج - ٤

من شرائع الإسلام ، وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ، ولم يكونوا يقاتلون جاعةالمسلمين .

وقال أيضاً (١): والطريقة الثانية اه. والسؤال في هؤلاء التتار الذين يقدمون الى الشام مرة بعد مرة ، وقد تكلموا بالشهادتين ، وانتسبوا إلى الإسلام ، ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر اه.

وقال أيضاً (٢) : كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين فقد اختلف السلف والأثمة في كفرهم على قولين مشهورين .

وقال في وصف الباطنية من "ملوك مصر" (٣): ثم قدحوا في المسيح ونسبوه إلى بوسف النجار ، وجعلوه ضعيف الرأى ، حيث تمكن عدوه منه حتى صلبه ، فيوافقون البهود في القدح في المسيح ، لكن هم شر من البهود ، فإنهم يقدحون في الأنبياء .

وقال أيضاً (٤): فإن المسلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوء حالاً ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع ، مثل مانعي الزكاة وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق رؤالية .

وفى "نور العين" عن "التمهيك": أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعاً إذا لم يرجعوا، أو لم يتوبوا، و إذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعاً إذ الإباحية، والغالية، والشيعة من الروافض، والقرامطة، والونادقية من الفلاسفة، لا تقبل توبتهسم بحال من الأحوال، وبقتل بعد التوبة وقبلها، لأنهم لم يعتقدوا

(۲) ص - ۲۹۲ ج - ٤ (٤) ص - ۲۹۲ ج - ٤

بالصانع تعالى حتى يتوبوا وبرجعوا إليه . وقال بعضهم : إن تاب قبل الأخذ والإظهار تقبل توبته ، وإلا غلا ، وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، وهو حسن جداً " رد المحتار" (١) .

وف "الفتح": والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق الذي لايتدين بدين، وكذا من علم أنه ينكر في الباطن يعض الضروريات كحرمة الخمر، ويظهر اعتقاد حرمته وتمامه فيه . " در مختار".

وعن أن عمر وعلى رضى الله عنها: لا تقبل توبة من تكروت ردته كالزنديق ، وهو قول مالك ، و أحمد و الليث . وعن أبي يوسف : لوفعل ذلك مراراً يقتل غيلة ، وفسره بأن ينتظر ؛ فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستناب ، لأنه ظهر منه الاستخفاف . "رد المحتار" (٢).

وظاهر كلامه : تخصيص الكفر بجحد الضرورى فقط ، مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجمه القطع ، وإن لم يكن ضروريا ، بل قد يكون بما يكون بما يكون بما يكون بما يكون بما ينفى الاستسلام ، أو يوجب التكذيب فهو كفر ، فا ينفى الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية ، أى مما يدل على فا ينفى الاستخفاف ، وما ذكر قبله من قتل نبى إذا الاستخفاف فيه أظهر ، وما يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي على المناق ضرورة ، يوجب التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي على المناق من المناق المناق من المناق من المناق من المناق من المناق من المناق من المناق المناق من المناق ا

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۸۳ ج - ٤ (۲) ص - ۲۶۳ ج - ٤

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹۷ ج ۳۰ مطبوع مصر ۱۹۷۷ه.

<sup>(</sup>۲) ص - ۲۸۲ ج - ۲

سوى القطع فى الثبوت ، ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً، لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف، عند ذلك يكون ، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج. "رد المحتار" (١).

قسيه : في "البحر" : والأصل أن من اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حراماً لغيره؛ كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينــه فإن كان دليله قطعياً كفر، وإلا فلا. وقيل: التفصيل في العالم، أما الجاهل فلايقرق بين الحرام لعينه ولغيره ، وإنما الفرق في حقـــه أن ما كان قطغياً كفر به، و إلا فلا فيكفر إذا قال: الحمر ليس بحرام، وتمامه فيه "رد المحتار"(٢). ومن "زكاة الغنم": أن الإعباد على القطعية وإن كان حراماً لغيره ، ونبذة منه في مسألة الصلاة بدون طهارة، ولكن صرح في كتاب "المسايرة" يالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدين وضرورياته ، كالقول بقدم العالم ، ونتى حشر الأجساد ، وننى العلم بالجزئيات ، وإن الحلاف في غبره ، كنبي مبادئ الصفات ، ونني عموم الإرادة ، والقول بخالق القرآن النح . وكـذا قال في "شرح منيـة المصلى " : إن ساب الشيخين ومنكر خلافتها ممن بناه على شبهـــة له لا يكفر، بخلاف من ادعى أن علياً إنه ، وإن جبريل غلط ، لأن ذلك ليس عن شبهة ، و استةراغ وسع في الاجتهاد ، بل محض هوى اه . وتمامه فيه .

قالت : وكذا يكفر قاذف عائشة ، ومنكر صحبــة أبيها ، لأن

ذلك تكذيب صريح القرآن، كما مر في الباب السابق. "رد المحتار" (١).

قالت : و الأكثر على تكفير منكر خلافة الشيخين، وفي "اللبر المنتقى " عن " الوهبانية " وشرحها :

وصحح تكفير نكير خلافة أل عتيق وفى الفاروق ذاك الأظهر بل في " الخلاصة " و " الصواعق " : أنه صرح به محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في " الأصل " ، وكذا صححه في " الظهيرية " ــ كما في "الهندية" ــ فما في "زد المحتار" تساهل ، وقد صححه في "خزانة المفتيين" أيضاً ــكا في " الأنقروية" ــ وكذا نقله في " الفتاوى العزيزية " (٢) عن " البرهان " ، وعن " الفتاوى البديعية " ، وعن كتب أخر ، وعن يعض الشافعية والحنابلة ، وعبارة "البرهان": "وعلماءنا والشافعي جعلوها أى الإمامة من فاسق ومبتدع لم يكفر أى لم يحكم يكفره يسبب يدعة مكروهـة لافاسدة كما قال مالك اه ". فيجوز الاقتداء يأهل الأهواء عندنا إلاالجهمية ، والقدرية ، والروافض الغالية، والقائلين بمخلق القرآن ، والحطابية ، والمشبهة . والحاصل أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تصح الصلاة خلفه، وتكره، ولا بجوز خلف منكرالشفاعة، والرؤية، وعذاب القبر، والكرام الكاتبين، لأنه كافر لتواتر هذه الأمور من الشارع عليه السلام . إومن قال : لا يرى لعظمته وجلاله ، فهو مبتدع، ولاخلف منكر المسح على الجفين اه . ولاخلف منكر خلافـــة أبى بكر رالله أوعمر رالله أوعثمان رالله لأنه كافر، وتصح خلف من يفضل

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۸٤ ع - ۳

<sup>(</sup>۲) ص - ۲۸۶ - ۳

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۳ ج - ۳

<sup>(</sup>۲) ص - ۹٤ ج - ۲

علياً رَالِتُهِ لأنه مبتدع ، وروى محمد رحمــه الله تعالى عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمها الله تعالى أن الصلاة خلف أهل الأهواء لاتجوز اه .

واختار فى أواخر "التحقة الإثنى عشرية" تكفير الخوارج ممن يكفر علماً والتبرى، علم علياً والتبالة والعياذ بالله و ذكر فرقاً بين الارتداد والكفر، وهذا لم يشتهر فى كتب الفقه فى حق من ينتحل الإسلام، (١) وكأنه أراد بالارتداد تبديل الملة بقصده، بخلاف الكفر، ولايظهر فى الأحكام فرق من كلامه إلا أن يكون من وجوب القتل وجوازه، وأكثر كلامه فى "فتاواه" على تكفير الخوارج، ومن يشبههم، وما ذكره فى "فتاواه" (٢) ليس مرضياً عنده، كما صرح به فيها (٣). وذكر فيها (٤) عدم الفرق بين لزوم الكفر والترامه فى القطعيات، وفى الكيد الحادى والتسعين من مكائدهم من "التحفة " والعقيدة السادسة وفى الكيد الحادى والتسعين من مكائدهم من "التحفة " والعقيدة السادسة باب الإمامة تحت قوله تعالى: (يأيهاالذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الآية) وشيئاً فى آخر المقدمة الحامسة من باب التولى والتبرى".

وكذلك قال ابن القاسم في من تنبأ و زعم أنه يوحى إليه، وقاله مسحنون، وقال ابن القاسم في من تنبأ: أنه كالمر ثد، سواء كان دعا إلى ذلك \_ أى إلى متابعة نبوته \_ سرأ كان أو جهراً كمسيلمة \_ لعنه الله \_ . وقال اصبغ بن الفرج: هو \_ أى من زعم أنه نبي يوحى إليه \_ كالمر ثد في أحكامه، لأنه قد كفر بكتاب الله هو \_ أى من زعم أنه نبي يوحى إليه \_ كالمر ثد في أحكامه، لأنه قد كفر بكتاب الله

لأنه كذبه على الله \_ بكسر الفاء أى الكذب عليه بقوله: إن الله أوحى إلى مع الفرية على الله \_ بكسر الفاء أى الكذب عليه بقوله: إن الله أوحى إلى وأرسلنى \_ وقال أشهب فى حق يهودى زعم أنه نبى ، وزعم أنه أرسل من الله إلى الناس ليبلغهم من الله ، أو قال : وزعم أن بعد نبيكم نبى سيأتى من الله بشريعة ، فقال : إنه يستتاب كالمرتد ، إن كان معلناً بذلك \_ أى مظهراً له \_ لاإذا أخفاه ، فإن تاب ورجع عاقاله ، وإلا قتل إن لم يتب ، وذلك أى قتله لأنه مكذب للنبى وسلي في قوله \_ الذى نقله عنه الثقات \_ : لانبى بعدى ، أى لاينبا أحد بعد نبوتى ، مفتر على الله فى دعواه الرسالة والنبوة . "خفاجى" شرح "شفاء" (١) .

وقال أحمد بن أبي سلمان صاحب سمنون الذي تقدمت ترجمته: من قال أن النبي عِلَيْكُ كان لونه أسود قتل ، لكذبه على رسول الله عِلَيْكِ ، ولون السواد يزرى ، ففيه تحقير وإهانة له أيضاً ، إذ لم يكن النبي عِلَيْكِ أسود ، وإنما كان أزهر اللون مورداً ، كما تقدم في حديث حليته الطويل . وقال بعض المتأخرين : كلامه يوهم أن مجرد الكذب عليه في صفة من صفاته كفر يوجب القتل ، وليس كذلك ، بل لا بد من ضميمة ما يشعر بنقص في ذلك ، كما في مسألتنا هذا ، لأن الأسود لون مفضول اه .

وقد علمت أن لا فرق ، لأن إثبات صفة له على غير صفة لا تصور أكل منها ، بل كل لاتكون إلا مشعرة بنقص ، لأن صفاته لا يتصور أكمل منها ، بل كل ما أثبت له غيرها كان نقصاً بالنسبة لها ، فالاعتراض حيثند ليس في محله . "خفاجي شرح شفاء " (٢) .

<sup>(</sup>۱) نعم رأيته في "رد المحتار" من مناكحة المعتزلة ، وفي "أحكام القرآن" عن الكرخي . (۲) ص – ۱۹ ج – ۱

<sup>(</sup>۲) فی ص -- ۱۲ ج -- ۱ وص -- ۱۹۱ ج -- ۱ (٤) ص -- ۹۵ ج -- ۲

<sup>(</sup>۱) ص — ۲۳۱ ج — ۶ و ص — ۲۷۵ ج — ۶ (۲) ص — ۲۳۱ ج — ۶

صفاته تعالى فى الأزل غير عدلة ، ولا مخلوقة ، فن قال أنها مخلوقة الرمحدثة ، أو وقت فيها ، أوشك فيها ، فهو كافر بالله تعالى . " فقه أكبر " (١) .

من قال بأن كلام الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم . "كتاب الوصية ".
قال فخر الإسلام: قد صبح عن أبي يوسف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ، فاتفق رأبي ورأبه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر ، وصبح هذا القول أبضاً عن محمد رحمهم الله تعالى .

""شرح فقه أكبر ".

أيما رجل مسلم سب رسول الله وتنظير، أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه، فقد كفر بالله تعالى ، وبانت منه امرأته . "كتاب الحراج " (٢) .

أجمع المسلمون على أن شاتمــه عَلَيْهُ كافر، ومن شك في عذابه وكفره كفر. "شفاء"، وغيره.

الكافر بسب نبى من الأنبياء لا تقبل توبته مطلقاً ، ومن شك فى عذابه وكفره كفير . "مجمع الأنهر" و" درمختار" و" بزازية " و"الدرو" . "الحمرية" .

قلت : في قبول التوبة في أحكام الدنيا اختلاف ، وتقبل فيما بينه وبين الله تعالى ، وينبغى أن تراجع عبارة " المحبط " من " خلاصة الفتاوى " لأصحابنا ، فإني لم أرها إلا له من عدم قبول التوبة فيما بينه وبين الله تعالى ، ولعله من غلط الناسخ .

ق "المواقف: لا يكفر أهل القبلة إلا فيا فيمه إنكار ما علم مجيئه (١) ص - ٢٩ طباعة باكستان (٢) ص - ١٨٢

بالضرورة ، أو أجمع عليه كاستحلال المحرمات اه . ولا يختى أن المراد بقول علماثنا: " لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب " ليس مجرد التوجه إلى القبلة ، فإن الغلاة من الروافض الذين يدعون أن جبريل عليه السلام غلط في الوحي ، فإن الله تعالى أرسله إلى على برالته ، وبعهضم قالوا: أنه إله ، وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين ، وهذا هو المراد بقوله عليه : "من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم اه "عنصراً . " شرح فقه أكبر (١) .

ادعت الروافض أيضاً أن علياً رالية نبى – إلى قوله رالية – : لعنهم الله ، وملائكته ، وسائر خلقه إلى يوم الدين ، وقلع وأباد خضرائهم ، ولا جعل منهم في الأرض دياراً، فإنهم بالغوا في غلوهم، ومردوا على الكفر ، وتركوا الإسلام ، وفارقوا الإيمان ، وجحدوا الإله ، والرسل ، والتنزيل ، فنعوذ بالله ممن ذهب إلى هذه المقالة . "غنية الطالبين" أو كذب رسولا " أو نبياً أو نقصه بأى منقص ، كأن صغر اسمه مريداً تحقيره، أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا عليه الصلاة ، وعيسى عليه الصلاة والسلام نبى قبل فلا يرد . "تحفه شرح منهاج".

<sup>(</sup>۱) ص — ۱۹۰

وفى العقائد العضدية " : لا نكفر أحداً من أهل القبلة ، إلا بما فيه نعى الصانع المختار ، أو بما فيه : شرك ، وإنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار مجمع عليه قطعاً ، أو استحلال محرم ، وأما غير ذلك فالقائل به مبتدّع ، وليس بكافر اه .

قالت الروافض: إن العالم لا يكون خالياً من النبي قط ، وهذا كفر ، لأن الله تعالى قال: "وخاتم النبين" ، ومن ادعى النبوة في زماننا فإنه يصير كافراً ، لأنه شك في يصير كافراً ، لأنه شك في النص ، ويجب الاعتقاد بأنه ما كان لأحد شركة في النبوة لمحمد وليلي ، الخلاف ما قالت الروافض أن علياً بإلي كان شريكاً لمحمد وليلي في النبوة ، فيلاف ما قالت الروافض أن علياً بإلي كان شريكاً لمحمد وليلي في النبوة ، وهذا منهم كفر . "تمهيد أبي الشكور السالمي".

وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه ، وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم ، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم ، والمخالف في ذلك من كفرهم كافر. "شفاء". وكذلك نقله في "البحرالمحيط" من الأحزاب من الإجاع العملي.

و كذلك يقطع بتكفير من كذب أو أنكر قاعدة من قواعد الشريعة، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل رسول علينائي ، ووقع الإجاع المتصل عليه، كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس، أو عدد ركعاتها وسجداتها، ويقول: إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة ، وكونها خمساً ، وعلى هذه الصفات والشروط لا أعمله إذ لم يرد به في التمرآن نص جلى ، والخبر عن الرسول عليناً به خبر واحد . "شفاء" ما

وكذلك نكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا ﷺ \_أي في زمنه\_

كسيلمة الكذاب، و الأسود العنسى ، أو ادعى نبوة أحــد بعده ، فإنه خاتم النبيين بنص القرآن والحديث ، فهذا تكذيب لله ورسوله عليه وسوله عليه كالعيسوية الخ.

أو من ادعى النبوة لنفسه بعد نبينا عِلَيْنَةٍ كالمحتار بن أبي عبيد الثقبي ، وغيره. قال ابن حجر: ويظهر كفر كل من طلب منه معجزة ، لأنه يطلبه منه مجوزاً لصدقه مع استجالته المعلومة من الدين بالضرورة. تعم إن أراد بذلك تسقيهه وبيان كذبه ، فلا كفر به انتهى ـ أو جوز اكتسابها ، والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة ، فهؤلاء المذكورون كلهم كفار ، محكوم يكفرهم ، لأنهم مكذبون للنبي عَلَيْنِ لادعائهم خلاف ما قاله ، لأنه عَلَيْهِ أخير أنه خاتم النبيين ، كما أعلمه الله به فيما أوحاه إليه ، وأخبر أيضاً أنه لا بني يعده ، وأخبر عن ألله ، أنه خاتم النبيين ، وأنه أرسل كافة للناس. وأجمت الأمة أي أمته عَلَيْنَا الله على أن هذا الكلام المذكور من الآية والحديث، وأنه أرسل لجميع الناس على ظاهره من نبى النبوة بعده وعموم الرسالة ، وإن مفهومه ـ أى مدلوله \_ الذي فهم منه المراد منه دون تأويل و لا تخصيص لبعض أفراده ، فلاشك عند من يعتد يه من الأمة في كفر هؤلاء الطوائف كلها الداهبين لما يخالف إجماع المسلمين قطعاً \_ أى جزماً من غير تردد فيه \_ إجماعاً \_ أى بالإجاع \_ وسمعاً من الله ورسوله وكتابه وسنته ، فلا عبرة بمن خالفه من الفرق الضالة ، ولا بمن نازع في حجية الإجماع ، كما سيأتي ، و كذلك وقع الإجماع من علماء الدين على تكفير كل من دافع نص الكتاب - أى منع و نازع فيها جاء صريحاً في "القرآن" \_ كبعض الباطنية الذين يدعون

لها معان أخر غير ظاهرها ، أو خص حديثاً عاماً منطوقه مجمعاً على نقله عن ثقات الرواة مقطوعاً به في دلالته على صريحه ، مجمعاً من العلماء والفقهاء على حمله على ظاهره من غير تأويل ولا تخصيص ولا نسخ فإنه تلاعب مؤد الفساد ، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم للزاني والزانية المحصنين ، فإنه مجمع عليه ، صار معلوماً من الدين بالضرورة . ولهذا أى للقول بكفر من خالف ظاهر النصوص والمجمع عليه نكفر من لم يكفر من دان بغير من خالف ظاهر النصوص والمجمع عليه نكفر من لم يكفر من دان بغير

ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم ، أى ترقف وتردد في تكفيرهم ، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر الإسلام واعتقده واستقد إبطال كل مذهب شواه ، فهو \_ أى من لم يكفر وما بعده \_ كافر ، بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك \_ أى ما يخالف الإسلام ، لأنه طعن في الدين ، وتكذيب لما ورد عنه من خلاف \_ وكذلك ـ أى كتكفير هؤلاء \_ يقطع ويجزم بتكفير كل من قال قولا صدر عنه يتوسل به هؤلاء \_ يقطع ويجزم بتكفير كل من قال قولا صدر عنه يتوسل به إلى تضليل الأمة \_ أى كونها في الضلال عن الدين والضراط المستقنم ، و

يؤدى إلى تكفير جميع الصخابة، كقول الطائفة الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد موت النبي عَلَيْهِ ، إذ لم تقدم علياً ، وكفرت علياً إذ لم

يتقدم ولم يظلب حقه في التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه : لأنهم

بما قالوه أبطلوا الشريعة بأسرها ، وكذلك \_ أى كما كفرنا هؤلاء \_

تكفر بكل فعل قعله شنخص مسلم ، أجمع المسلمون على أنه \_ أى ذلك

الفعل ـــ لا يصدر إلا من كافر حقيقة ، لأنه من جنس أفعالهم ، و

إن كان صاحبه ـــ أى من صندز منه ـــ مسلماً مصرحاً بالإسلام مع نعله ذلك الفعل . " شرح شفاء " للخفاجي (١) ملتقطاً ملخصاً . ومثله في

(١) ص - ٢٤٥ إلى ٤٧ه ج - ١

"شرح الملا على القارى" سواء .

وقال فى "البحرالرائق" (١) وغيره: من حسن كلام أهل الهوى ، أو قال: معنوى ، أو كلام له معنى صحبح ، إن كان ذلك كفراً من القائل كفر المحسن .

قال ابن حجر في "الاعلام" في (فصل الكفر المنفق عليه) مما نقله عن كتب الحنفية: " من تلفظ بلفظ الكفر يكفر ، فكل من استحسته ، أو رضى به يكفر ، إلا إذا صرح بإرادة ،وجب الكفر فلا ينفعه التأويل". "رد المحتار" (٢) عن "البحر" عن "البزارية". ومثله في "جامع الفصولين".

وفى "الهندية": إذا كان فى المسألة وجوه توجب الكفر.، و وجه واحد يمنع ، قعلى المفتى أن يميل إلى ذلك الوجه ، إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر ، فلا ينفعه التأويل حينئذ .

ثم إن كان نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم ، وإن كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتى ا ه . ناقلاً عن " المحيط" وغيره . . .

ومثله في حاشية "الأشباه" للحموى عن "العمادية"، وفي "الدر" عن "الدرر" وغيرها:

والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده ، كما صرح به في "الخانية " و "رد المحتار" (٣)

<sup>(</sup>۱) ص — ۱۳۶ ج — ° (۲) ص — ۲۹۳ ج — ۳ (۳) (۳) ص — ۲۹۳ ج — ۳

عن "البحر": رجل كفر بلسانه طائعاً وقلبه على الإيمان يكون كافراً ولا يكون عند الله مؤمناً. كذا في "فناوى قاضيخان". و"هنديه" و"جامع الفصولين."

ووقع في "الحلاصة" ههنا غلط من الناسخ فاحذره. وعزا في "العادية" المسألة "للمحيط" أيضاً. وقال الله تعالى: (ولقد قالواكلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم).

وينكرون كونها بنزول الملك من الساء ، وكثيراً مما علم بالضرورة عجى الأنبياء به ، كحشر الأجناد ، والجنة ، والنار .

والحاصل أنهم وإن أثبتوا الرسل لكن لا على الوجه الذي يثبته أهل الإسلام الخ. فصار إثباتهم بمنزلة العدم الخ. «رد المحتار».

ويكفر إذا شك في صدق النبي عَلَيْهِ ، أوسبه ، أو نقصه ، أو حقره ، ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش ، كالعزم على الزنا ، ونحوه في يوسف عليه السلام ، لأنه استخفاف ، ولو قال : لم يعصموا حال النبوة و قبلها كفر ، لأنه رد النصوص . " الأشباه والغظائر ".

وفيها من فن الجمع والفرق ، وفى آخر "اليتيمة" ظن لجهله أن ما فعله من دين النبي عَبَالِيَّةٍ فعله من دين النبي عَلَيْمَةً وَلَيْمَةً وَلِيمَةً وَلَيْمَةً وَلِيمَةً وَلِيمَا وَاللّهُ وَلِيمُ وَلَيْمَةً وَلَيْمَةً وَلِيمُ اللّهُ وَلَيمُ وَلَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ

قال فى "فتح البارى" من حديث: " من أوصى بأن يحرق إذا مات، وقال : فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً ". ما لفظه . \_\_ ورده ابن الجوزى وقال : جحده صفة القدرة كفر انفاقاً اه . \_\_

وقال من باب الحوف من الله عزوجل، عن العارف ابن أبي جمرة :
وأما ما أوصى به فلعله كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة، فقد
ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة اه.

قَلْمَ : والمراد بقوله : " لأن قدر الله على " لأن وافانى وأنا جميع وأدركني قبل التوبة ، وذلك بأن أراد وقضاه على ، لا التردد في نفس القدرة، فقد دم الله تعالى شأنه، ونعى على اليهود فى قوله: (وما قدروا الله حق قدره ـــ إلى قوله سبحانه وتعالى ـــ : عما يشركون ) . فني يعض قدرة الله بمكيال عقولهم السقيمة ، وقياسها بما في أذهانهم وخيالهم . وما عند البخارى في رجل كان وقع على جارية أمرأته فأخذ حمزة بن عمرو الأسلمي من الرجل كفلاء ، حتى قدم على عمر ، وكان عمر رالته قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهالة اه. فالذي ظهر أن المراد يه اعتباره شبهة الفعل المعتبرة في ذلك الباب لاغير، وفي المسألة حديث عند أبي داؤد والطحاوي توغيرهما ، فهذا هو الوجه . وكون أحد حديث عهد بالإسلام عذر عند فقهائنا أيضاً . وفي " بغية المرتاد " للحافظ ابن تيمية (١) : وإن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفیت علیه آثار النبوة حتی أنكر ما جاءت به خطأ كما یكون حكمه فی الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة اه.

ويريد \_ رحمه الله \_ بإقامة الحجة في تصانيفه في مسألة التكفير: التبليغ لا غير، كأخبار معاذ، ودعوة على رفالته ليهود خيبر، وقد بوب عليه

01 - 00 (1)

البخارى في أخبار الآحاد، ومن الأنعام: (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الآية.)

إذا لم يحرف أن محمداً عَلَيْكُ آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه منالفهروريات (١) "أشباه والنظائر". يعنى والجهل بالضروريات في باب المكفرات لايكون عدراً بخلاف غيزها فإنه يكون عدراً على المفتى به كما تقدم والله أعلم اله " شرح حموى " ( ٢ ) - وثبه في المسألة على فوائد نفيسة ، منها تجهيل من زعم أن تكفير الفقهاء إنما هوللتغليظ والتهديد، لا فما بينـــه وبين الله ، فقد نقل رده عن " البزازية " وهي من المعتبرات، ، نقلوا وصفها عن المولى أبى السعود مفتى الديار الرومية وصاحب التصانيف الكثيرة، منها " التفسير ". قال : وفي " البزازية" ويحكى عن بعض من لاسلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوي أنه يكفر بكذا وكذا ، فذلك للتحويف والتهويل لا لحقيقة الكفر، وهذا باطل، والحق أن ما صح عن المحتهدين فهو على حقيقته، وأما ما ثبت عن غيرهم فلايفتي به في مسألة التكفيراه. وكذلك في "البحر" ، ونقل عبارة "البزازي" في "اليواقيت" أيضاً وفى "منحة الخالق" بتمامها . وفى "اليواقيت" أيضاً عن الخطابي رحمه الله: قَانَ اتَّقَى فَى زَمَانَ وَجُودُ مِجْتُهَادُ تُكَامِلُتَ فَيَهُ شُرُوطُ الْانْجَانِهَادُ كَالْأَنْدِ\_ةً الأربعة ، وبان له دليل قاطع أن الخطأ في التأويل موجب الكفر كفرناهم

وأول الأنبياء آدم عليه السلام ، وآخرهم محمد عليه أما نبوة آدم (١) وق دو تاريخ ابن عساكر " من ترجمة تميم الدارى السؤال في القبر عن خاتم الأنبياء .

(۲) ص — ۲۹۷

فبالكتاب الدال على أنه قد أمر وتهى ، مع القطع بأنه لم يكن فى زمنــه نبى آخر ، فهو بالوحى لاغير ، وكذا بالسنة والإجماع ، فإنكار نبوتــه على ما نقل عن البعض يكون كفراً " شرح عقائد نسق".

وكذا في "المواهب "من النوع الأول من المقصد السادس، وكذلك في " البحر ".

وعند الحاكم من إتيان حارثة بن شراحيل فى طلب ابنه زيد \_ رضى الله عنها \_: أسألكم أن تشهدوا أن لاإله إلاالله، وأنى خاتم أنبياءه ورسله، وأرسله معكم ، الحديث .

وفى "روح المعانى " تحت قوله تعالى: (وأخذنا من النبين ميثاقهم) وفى روايــة أخرى عنه ــ أى عن قتادة ــ أنه أخذ الله تعالى ميثاقهم يتصديق بعضهم بعضاً ، والإعلان بأن محمداً عليله رسول الله ، وإعلان رسول الله عليه أن لا نبى بعده أه .

ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسوى أن من كان كفره بإنكار أمر ضرورى كحرمة الخمر مثلاً أنه لابد من تبرؤه مما كان يعتقده ، لأنه كان يقر بالشهادتين معه ، فلا بد من تبرؤه منه ، كما صرح به الشافعية و هو ظاهر . "رد المحتار" من الإرتداد .

وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال، إذ لا يرتفع بها كفره اه .

وأما من قال : إن الله عزوجل هو فلان لإنسان بعينه ، أو أن الله يحل في جسم من أجسام خلقه ، أو أن بعد مجمد عليه نبياً غير عيسى ابن مريم ، فإنه لا يختلف إثنان في تكفيره لضحمة قيام الحجة بكل هذا

على كل أحد . "كتاب الفصل" لإبن حزم (١) .

هذا مع سماعهم قول الله تعالى: (ولكن رسول الله وخاتم النيين. وقول رسول الله ويخالف : ولانبي بعدى و فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبياً في الأرض ؟ حاشا ما استثناه رسول الله ويخالف في الآثار المسندة الثابنة في زول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان ، (٢). وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عندنا بالاجماع أن رسول الله وسح الله وسح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى الله ويخالف من الملائكة ، أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام ، أوباية من القرآن ، أو بغريضة من فرائض الدين ، فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة أو بغريضة من فرائض الدين ، فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة أو بغريضة من فرائض الدين ، فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة أيه بفهو كافر . ومن قال نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ، أوجحد شيئاً صح عنده بأن النبي وتعليله قاله فهوكافر (٣) . كتاب "القصل" لابن حزم (٤) .

أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي عَلَيْنِ بِعَتَلِ النّج ، وحكى الطبرى مثله \_ أى مثل القول بأنه ردة \_ عن أبى حديقة وأصحابه فيمن تنقصه عَلَيْنِ أوبرى منه أوكذبه النح . قال محمد بن سمنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي عَلَيْنِ المستنقص له كافر يد ومن شك في كفره وعذابه

كفر الخ . "شرح شفاء قاضى عياض". لملا على القارى رحمه الله (١) . من سب الله تعالى و ملائكته أو أنبيائه قتل . "شرح شفاء" (٢) .

وحكم من سب سائر أنبياءالله تعالى وملائكته، واستخف بهم، أو كذبهم فيما أتوابه، أوأنكرهم وجحدهم حكم نبينا ﷺ الخ و "شرح شفاء" (٣)

وفى "المحيط" : من أنكر الأخبار المتواترة فى الشريعة كفر ، مثل حرمة لبس الحرير على الرجال . ثم اعلم أنه أراد بالمتواتر ههنا التواثر المعنوى لااللفظى آلخ . "شرح فقه أكبر" (٤) ونحوه فى "الهندية" عن الظهيرية . وتوارده الأصوليون فى باب السنة ، ونقلوا عن الإمام أنه قال: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين . فصار منكر المتواتر ومخالفه كافراً . "أصول بردوى" (٥) و"الكشف" (١) .

مأجوذ من "الفتح" حيث قال: وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم، لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع الزاماً فى المباحث، بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين، مثل القائل بقدم العالم، وننى العلم بالجزئيات على ما صرح بسه المحققون. وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات وننى الإختيار. ود"المحتار"(٧) من المحرمات.

<sup>(</sup>۱) ص - ۲٤٩ ج - ۲

<sup>(</sup>٢) كتاب الفصل ص ١٨٠ ج - ٤

<sup>(</sup>٣) وفيه حديث عند أبى داؤد من باب الرسل من الجهاد، وهو عند الحاكم أيضاً و" الكنز" ص – ١٧١ ج – ٧ .

<sup>(</sup>٤) ص ٥٥٥ و٥٥١

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۳ ج - ۲

<sup>(</sup>۲) ص ـ ٦٤٥ (٣) ص ـ ٥٤٥

<sup>(3)</sup> c.u — Y'Y — (0) — YFY 3— Y

<sup>(</sup>٦) ص - ٣٦٣ ج ٢ وص - ٣٣٠ ج - ٤

<sup>(</sup>Y) ص - ۲۹۸ ج - ۲

"الكِنْز" في شتى القضاء ، والرمز من أول الكراهية .

### تسيه من الراقم

يريدون أن الحديث إذا كان خبر واحد يصلح مأخذًا و مبنى لمسألة التكفير في حق المفتى ، وأما الرجل المكفّر اسم مفعول ، فإنما يكفر في نفسه بإنكار القطمي لا بإنكار الظني ، وذلك في حقه ، وأما المفتى فيكني فى حقه ظنه بأن فلاماً أنكر قطعياً ، ولانجب له القطع ، ونظيره أن خبر الواحد يعمل به في مسائل الرجم ، ولايثيت في الحكم إلا بشهادة أربعة ذكور ، فهكذا ههنا . والحاصل أن الموجب لكفر الرجل في تفسه هو إنكار قطعي ، وأما الموجه والمنبه للمفنى في مسألة تكفيره قد يكون حديثاً آحادياً فينبه على أن إنكار أمر كذا كفر ، ثم لا يكون ذلك الأمر في الواقع إلاقطعيًّا، ومثاله أن عد رجل عالم، وفهرس المتواترات والقطعيات، وذهل وغفل عن يعضها فلم يدخله في ذلك الفهرس ، فجاء واحمد آخر ونبهه على قطعيات أخر ، فأدخل بقول ذلك الواحد تلك في الفهرس ؟ فقد تنبه بقول واحد للقطعي ، فهكذا الأمر ههنا لم يكفر الرجل في نفسه إلا بإنكار القطعي ؛ لكن المفتى قد يأخذ مسألة التكفير من خبر واحد فافهمه . وما يوهمه كلام شارح " الفقه الأكبر " أن بين الفقهاء والمتكلمين اختلافاً في مسألة التكفير ، فالفقهاء قد يكفرون بإنكار الأمر الظني بخلاف المتكلمين (١) فليس خلافاً في المسألة ، وإنما هو اختلاف فن وموضوع، وهذا الحديث وإن كان خبر واحد إلا أن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير ، وإن كان جحده لاكفربه ؛ إذ لايكفر جاحد الظني بل القطعي . " الصواعق" لابن حجر المكي (١) عن الشيخ تمي الدين السبكي .

يريد به نحو حديث أبي سعيد عند ابن حبان كما في " الترغيب والترهيب" للمنذري (٢): قال قال رسول الله على الله على المنذري (وفي رواية: رجلاً إلا باء أحدها بها ، إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره". وفي رواية: "فقد وجب الكفر على أحدها" وعليه بني الشوكاني رحمه الله تكفير الروافض كما في " رياض المرتاض" (٣) .)

ووجه الشيخ تني الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" من اللعان قول من قال بمضمون هذا الحديث ، وحمله على ظاهره ، وهو قول جماعة من العلماء الأعلام ، كما ذكره ابن حجر المكى في " الإعلام بقواطع الإسلام" وكذا في "جامع الفصولين" . وقال في "مختصر مشكل الآثار": معنى الكافر ههنا أن الذي هو عليه إيماناً كان جعله كافراً جعل الإيمان كفراً، فكان بذلك كافراً ، لأن من كفر بالإيمان فقد كفر بالله عز وجل : ( و من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية) . وذكره البيهتي بالله عز وجل : ( و من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية) . وذكره البيهتي في "الأسماء والصفات" عن الحطاني ، وما في "شرح الكنز" عن "الزيلعي" من الذيا ، واختصره في "فتح القدير" (٥) فراجع ، وذكره من متن عقو بة الدنيا ، واختصره في "فتح القدير" (٥) فراجع ، وذكره من متن عقو بة الدنيا ، واختصره في "فتح القدير" (٥) فراجع ، وذكره من متن

<sup>(</sup>١) وهذا كإثبات الفرض أو الحرام بالقياس ، نظراً إلى حقيقة الشي ، لانظراً إلى طريقة ثبوته ، أو كالإجماع المنقول آحاداً . منه .

فوضوع الفقهاء فعل المكلف ، وكثير من مسائلهم ظنى ، وموضوع المتكلمين القطع ، فمن ههنا انقسم نظر الفريقين ، وإلا فيجوز بناء التكفير على الظن بلا خطر ، لأن الظن فى طريق العلم بالحكم لا فى الأمر الموجب لكفر المكفر . وأيضا التكفير بمضمون خبر الواحد لا بإنكار شوته ، وقد تختلف الأحكام فى نحو الثبوت والدلالة ، فالشافعية مثلاً راعوا فى أخد الفرض و ترك الواجب من التقسيم حال المضمون فيثبتون انفرض بخبر الواحد ، والخنفية راعوا هناك حال الثبوت . هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام . هذا والله ولى التوفيق .

اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر ، مع أنه يمكن فيها أن لا ينسلخ من التصديق ، لأنها أفعال الجوارح لا القلب ، وذلك كالهزل يلفظ كفر، وإن لم يعتقده ، وكالسجود لصنم ، وكفتل في ، والاستخفاف به ، وبالمصحف ، والكعة ، واختلفوا في وجه الكفر بها بعد الاتفاق على التكفير ، فقيل : إن الشارع لم يعتبر ذلك التصديق حكماً ، وإن كان موجوداً حقيقة . حكاه الحافظ ابن تيمية في "كتاب الإيمان" (١) من لفظ الأشعرى ، وقيل : إن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به ، وإن لم يقصد الاستخفاف ، ذكره في " رد المحتار" ، وقيل زيد على التصديق المجرد أشياء في الإيمان المعتبر شرعاً ، وقيل التصديق المعتبر لا تجامع هذه الأنعال . ذكره العلامة قاسم في حاشية "المسايرة" ، والحافظ ابن تيمية رحمانة . وبالجملة ذكره العلامة قاسم في حاشية "المسايرة" ، والحافظ ابن تيمية رحمانة . وبالجملة يكفر ببعض الأفعال أيضر اتفاقاً ، وإن لم ينسلخ من التصديق اللغوى القلى .

وقال القاضى أبويكر الباقلاني كما في "الشفاء" و"المسايرة": فإن عصى بقول أو فعل نصالله تعالى ورسوله ، أو أجمع المسلمون أنه لايوجله الأ من كافر ، أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر اه . وقال أبوالبقاء في "كلياته": والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى ، والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه قيه نص ، ولافرق بين أن يصدر عن والقول أوعناد الواستهزاء والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد ، ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين ، كالسجود للصنم اه الم

قال القونوى: ولو تلفظ بكلمة الكفرطائعاً غير معتقد له يكفر ، لأنه راض بمباشرته وإن لم يرض بجكمه ، ولا يعذر بالجهل ، وهذا عند عامة العلماء، خلافاً للبعض . قال: ولو أنكر أحد خلافة الشيخين يكفر الح "شرح فقه أكبر " (1) .

وفيه أيضاً: ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر، عالماً بمبناها ولا يعتقد معناها، لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديته، فإن يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار عند بعضهم ، من أن الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار، فبإجرائها يتبدل الإقرار بالإنكار، وهذا في "شرح الشفاء" أيضاً (٢).

أقول: والأظهر الأول، إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة، فإنه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل. "شرح فقه أكبر" من الأواخر.

(۱) ص 🗕 ۲۰

<sup>(</sup>۱) ص ۔ ۱۹۰ ص ۔ ۱۹۰ ص ۔ ۲۹۵ ج ۔ ۲ وشی فی ص ۔ ۲۸۵ ج ۔ ۲ .

وقال في "الصارم المساول" (١): ولهذا قال سبحانه وتعالى: (لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم) ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: "إنما كنا نخوض وتلعب"، فلم يكذبهم في هذا العذر، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الحوض واللعب آه. وأوضحه في محل آخر (٢). والجصاص في "أحكامه".

وعلى هذا فلا يبعد أن يقال: إن تكفير المسلم المعلوم إسلامه قد جعله الشرع في الحديث المار كفراً بنفسه ، وللشارع ولاية ذلك ، لا لتضمنه اعتقاد أن الإسلام كفر ، وقال الله تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلماء أي والله ولى الأمور ، و وجه الغزالي كما في "إيثار الحق " (٣): بأنه لما كان معتقد الإسلام أخيه كان قوله: إنه كافر قولا أبأن الذي هو عليه كفر ، و الذي هو عليه دين الإسلام فكأنه قال : إن دين الإسلام كفر ، و هذا القول كفر من قائله وإن لم يعتقد ذلك أن دين الإسلام كفر ، و هذا القول كفر من قائله وإن لم يعتقد ذلك أه . فجمله هزلا بلفظ الكفر ، و هذا يصدق على هذا الشي و أتباعه ، أم فأنه م يكفرون كل الأمة في هذا العصر ، فيجب أن يكفروا هم لا الأمة ، فقد حار عليهم ، والله يفعل ما يشاء ، ويمكم ما يريد :

فقد كان هذا لهم لا لهم فأولى لهم ثم أولى لهم

قال في " زاد المعاد " من أحكام الفتح : وهذا بخلاف أهل الأهواء و البدع ، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهواءهم و بجهلهم ، وهم أولى يتذلك ممن كفروه و بدعوه اه.

و مسألة التكفير في "التحرير" وشرحه "التقرير" مسألة العقايات الح (١) . و في آخر الشرح . ثم قال السبكي عبارته إلى انتهى . والفصل الثاني في "الحاكم" (٢) . والباب الثاني أدلة الأحكام الخ (٣) . ومسألة إنكار حكم الإجاع القطعي الخ (٤) . و إنما لهم القطع بالعمومات . أما من الصيغة أو الإجماعات على عدم التفصيل الخ في كفرهم . كذا قال في "التقرير" ، و أوضح الصيغة في "الفواتح ". ولو انعقد عليه إجماع فشي آخر (٥) . أجبب بأن فائدته التحول إلى الأحكام القطعبة (٦) . ومن أقسام الجهل (٧) . و الحزل (٨) . و يتعلق بالتبليغ ما في "المستصفى" (٩) .

# الناويل في ضروريات الدين الايقبل، ويكفر المناول فيها

والكافر: إسم لمن لا إيمان له ، فإن أظهر الإيمان فهو: المنافق ، وإن طرأ كفره بعد الإيمان فهو: المرتد ، وإن قال بإلهين أو أكثر فهو: المشرك ، وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو: الكتابي،

<sup>(</sup>۱) ص ــ ۱۹ه (۲) ص ــ ۲۶ه

<sup>(</sup>٣) ص -- ۲۳۲

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۲۸ وص ۲۰۳ ج ۲

<sup>(</sup>۲) ص - ۲۰ ج - ۲ ص - ۲۱٥ ص - ۲۱٥ ج - ۲

<sup>(</sup>٤) ص - ١١٣ ج - ٣ وص - ٥٠٥ ج - ٣

<sup>(</sup>٥) ص - ٤٠ ج - ٣ وص - ١١١ ج - ٣

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۵ ج - ۳ · (۷) ص - ۲۱۷ ج - ۳

<sup>(</sup>٨) ص - ٢٠٠٠ ج - ٢ (٩) ص - ١٥١ و١٤٧ و١٣٣ ج - ١

<sup>(</sup>۱۰) ص - ۱۲۱ و ۲۲۷ ج - ۳

وإن قال بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه فهو: الدهرى ، وإن كان لا يشبت البارى فهو: النجى عَلَيْكُو يبطن يشائد هي كفر بالاتفاق فهو: الزنديق .

وعدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الأشعرى والفقهاء ، لكن إذا فنشنا عفائد فرقهم الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعاً ، فلا نكفر أهل القبلة ما لم يأت بما يوجب الكفر . وهذا من قبيل قوله تعالى : (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) مع أن الكفر غير مغفور ، ومختار جمهور أهل السنه من المبتدعة الأولة أهل السنه من المبتدعة الأولة في غير الضرورية ، لكون التأويل شبهة كما هو المسطور في أكثر المعتبرات .

وخرق الإجاع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر، و لا نراع في إكفار منكر القطعي بالناويل ، فقاء ذهب إلبه كثير من أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين ، وبحتار جمهور أهل السنة منها عدم إكفار أهل القبلة من البندعة المأولة في (غير الضرورية) لكون التأويل شبهة ، كما في "خزانة الجرجاني" ، و" المحيط البرهاني" ، و" أحكام الرازي" ، و" أصول البزدوي " . ورواه الكرخي ، والحاكم الشهيد عن الإمام أبي حنيفة ، والجرجاني عن الحسن بن زياد ، وشارح " المواقف" و" المقاصد " ، و الآمدي عن الشافعي والأشعري لا مطلقاً . "كليات أبي البقاء " (٢) .

(۱) ص ـ ۳٥٥ و ١٥٥ . (٢) ص ـ ١٥٥ و ٥٥٥ .

لاشك في التكذير به كمنكرى العلم بالمعدوم القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقها ، أو بالجزئيات ، والمجسمين تجسيماً صريحاً ، والقائلين بحلول الإلهية في على رالته أو غيره . "فتح المغيث" (١) .

فالمعتمد الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة ـــ أى إثباتاً ونفياً ــ فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه ، فلا مانع من قبوله أصلاً . وقال أيضاً : والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله ، وكذا •ن كان لازم قوله ، وعرض عليه فالنزمه ، أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو كان اللازم كفراً، وينبغى حمله على غير القطعى ليوافق كلامه الأول ، وسبقه ابن دقيق العيد فقال : الذي تقرر عندنا أنه لا نعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحداً من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة. "فتح المغيث " (٢) . وكلامه الأول عن الحافظ ابن حجر، ومثله في شرح "التحرير" للمحقق ابن أمير الحاج عن شيخــه الحافظ أيضاً . والحاصل في مسألة الازوم والالتزام أن من لزم من رأيه كفر لم يشعر به ، وإذا وقف عليه أنكر اللزوم ، وكان في غير الضروريات . وكان اللزوم غير بين ، فهو ليس بكافر وإن سلم اللزوم، وقال: إن اللازم ليس بكفر، وكان عند التحقيق كفراً ؛ فهو إذن كافر ؛ وهذا الذي نقله في "الشفاء" عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، والشيخ أبي الحسن الأشعري ، فنقل عن القاضي أنــه قال : ومن لم ير أخذهم بمال قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم يو إكفارهم ، قال : لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا : لا نقول ليس بعالم، و

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۶۳ (۲) ۱۶۳ (۱)

نحن وأنتم ننتنى من القول بالمآل الذى ألزمتموه لنا ، وتعتقده نحن وأنتم أنه كفر ، بل نقول أن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلنا الخ . وتقل عن الأشعرى في من جهل صفة : أنه ليس بكافر . قال : لأنه لم يعتقد ذلك أعتقاداً يقطع بصوابه وبراه ديناً وشرعاً ، وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حن اه . وهذا الذي تحرر من كلام ابن حزم .

#### خانما

( جاحد المجمع عليه ، المعلوم من الدين بالضرورة ) : وهو ما يعرف منه الحواص و العوام من غير قبول للتشكيك ، فالتحق بالضروريات كوجوب اله لاة ، و الصوم ، و حرمة الزنا والحمر (كافس علماً) لأن جحده يستلزم تكذيب النبي عليه فيه ، وما أو م كلام الآمدى وابن الحاجب من أن فيه خلافاً ليس بمراد لها . يشرح "جمع الجموامع" (1) .

أى بل مرادهما أن الحلاف الذى ذكراه إنما هو فيا لم يعلم من الدين بالضرورة مما الدين بالضرورة مما الدين بالضرورة مما أجمع عليه ، وأما ما علم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه فلا خلاف في كفر جاحده . "حاشية بناني".

(وكذا) المجمع عليه ، (المشهور) بين الناس ، (المنصوص) عليه ، كحل البيع ، جاحده كافر (في الأصح) لما تقدم ، وقيل : لا ، لجواز أن يختى عليه (وفي غير المنصوص) من المشهور (تردد) . قيل : يكفر جاحده لشهرته ، وقيل : لا ، لجواز أن يختى عليه ،

(ولا يكفر جاحد) المجمع عليه (الخنى) بأن لا يعرف الا الخواص ، كفساد الحج بالجاع قبل الوقوف . (واو) كان الخنى (منصوصاً) عليه ، كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب ، فإنه قضى به النبي عَلَيْهِ كما رواه البخارى ، ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعاً . "شرح جمع الجوامع" (١) .

وكذا في عامة كتب الأصول ك "الأحكام " للآمدى من المسألة السادسة من الإجماع ، ومن "شرائط الراوى " ، و "الحتصر" لابن الحاجب ، و"التحرير " ، وشرحه "التقرير " ، وشرح "المسلم " ، و مثله في الإختيارات العلمية من "فتاوى الحافظ ابن تيمية " . وقال في كتاب الإيمان (٢) .: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن عنالفتهم مسئلزمة لمخالفة الرسول ، وإن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول والتيالية ، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاع المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه المدى ، وغالف مثل هذا الإجماع يكفر ، كما يكفر غالف النص البين . وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع يكفر ، كما يكفر غالف النص البين . وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع عناف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر ، و الصواب في خلاف هذا القول ، وهذا هو قصل الحطاب فيا يكفر به والصواب في خلاف هذا القول ، وهذا هو قصل الحطاب فيا يكفر به من غالفة الإجماع وما لا يكفر اه .

( فإن قلت : هل العلم بكونه ﷺ بشراً ، أو من العرب شرط في صحة الإيمان وهو من فروض الكفاية ) على الأبوين مثلاً فإذا علم أحدهما

Yーミリア (1)

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۳۰ ج - ۲ (۱) ص - ۱۵

ولده الميز ذلك سقط طلبه عن الآخو . (أجاب الشيخ ولى الدين ) أحمد (ابن ) عبد الرحيم (العراق ) الحافظ ابن الحافظ : (أنه شرط في صحة الإيمان ، فلو قال شخص : أؤمن برسالة محمد عَيْنَيَةٍ إلى جميع الحلق ، ولكن لا أدرى هل هو من البشر أو من الملائكة ، أو من الجن ؟ أو لا أدرى هو من العرب أو العجم ؛ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن ) كقوله تعالى : (هو الذي بعث في الأميين رسولا "منهم ) وقال تعالى : (ولا أقول لكم إني ملك ) (وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف ، وصار معلوماً بالضرورة عند الحاص والعام ، ولا أعلم في ذلك خلافاً ، فلو وصار معلوماً بالضرورة عند الحاص والعام ، ولا أعلم في ذلك خلافاً ، فلو تعليمه إياه ، فإن جحده ) أي المعلوم بالضرورة (بعد ذلك حكمنا بكفره ) لأن إنكاره كفر ، أما إنكار ما ليس ضرورياً فليس كفراً ، ولو جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح "البهجة" لشيخ الإسلام زكريا (انتهى) . " زرقاني " (۱) 1 أأ

إن الأمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نبى بعده أبداً، وعدم رسول بعده أبداً، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص، ومن أوله بتخصيص فكلامه من أنواع الحذيان لا يمنع الحكم بتكفيره، لأنه مكذب لهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مأول ولا مخصوص. "كتاب الاقتصاد" للإمام حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله.

وعلى أن البدعة التي تخالف الدليل القطعي الموجب للعلم – أى الاعتقاد والعمل – لا تعتبر شبهة في نبي التكفير عن صاحبها، وفي " الإختيار": وكل بدعة تخالف دليلاً بوجب العلم والعمل به قطعاً فهي كفر ، وكل

بدعــة لا تخالف ذلك وإنما تخالف دليلاً يوجب العمل ظاهراً فهي بدعة وضلال وليس بكفر . "رسائل ابن عابدين "(١) .

والقول الثانى الذى ذكره فى "المحيط" هوما قدمناه عن "شرح الإختيار" و"شرح العقائد": ويمكن التوقيق بينه وبين ما حكاه ابن المنذر بأن المراد الذين كفروا من خالف ببدعته دليلا قطعياً الخ. "رسائل ابن عابدين" (٢).

وفي النسخة الحاضرة من "البناية" من باب البغاة ، وفي "المحيط" في تكفير أهل البدع كلام ، فبعض العلاء لا يكفرون أحداً منهم، وبعظهم يكفرون البعض، وهو أن كل بدعة تخالف دليلا " قطعيا " فهى كفر ، وكل بدعة لا تخالف دليلا " قطعيا يوجب العلم، فهو بدعة ضلالة ، وعليه اعتمد أهل السنة والجماعة اهم وماتكلم "عليه في "فتح القدير" ويريد في غير الضروريات، واقتصر عليه ابن عابدين - فقد تردد فيه المحقق من إمامة "الفتح " . نبه على ذلك في " قواتج الرحوت " فليس ما في " المحيط" مما يلفظ ويرى ، كيف ؟ وقد ذكر أنه قول أكثر أهل السنة ، وأستدرك عليه أبضاً ابن غابدين من البغاة ، وإذا لم يكن اختلاف في التحرور" وحمل التكفير بإنكار القطعيات وأستدرك عليه أبضاً ابن غابدين من البغاة ، وإذا لم يكن اختلاف في الغير الضروريات، كما صرح به في "التحرير" وحمل التكفير بإنكار القطعيات الغير الضرورية على ما إذا علم المنكر قطعيتها ، أوذكر له أهل العلم الغير على صرح به في "المسايرة" (٣) لم يبق هناك بحث . "وقي البدائع" فلح ، كما صرح به في "المسايرة" (٣) لم يبق هناك بحث . "وقي البدائع" فلح ، كما صرح به في "المسايرة" (٣) لم يبق هناك بحث . "وقي البدائع"

<sup>(</sup>١) ص - ١٦٨ ج - ٢ من النوع الثالث من المقصد السادس.

<sup>(</sup>۱) ص – ۲۲۱ ص (۲)

<sup>(</sup>۳) وص س (٤) ص س ۱۵۷ س

نص عليه أبو يوسف في "الأمالي" فقال: أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة، لأن الناس لاير غبون في الصلاة خلفه هل تجوز الصلاة خلفه؟ قال بعض مشائخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لاتجوز، وذكر في " المنتني "رواية عن أبي حنيفة: أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع . والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لاتجوز ، وإن كان لايكفره تجوز مع الكرهة الد . وهذا " المنتى " هوالذى نسب إليه في " المسايرة" مسألة عدم إكفار أهل القبلة ، ففسر بعض كلامه بعضه ، وفصل كذلك في الشهادة ، ونص في " الخلاصة " أنه صرح به في " الأصل " ، وكذا نقله عنها صاحب " البحر " . وبراجع ما ذكره في "الفتح" من حيلة تحليل المطلقة ثلاثاً.

والتأويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر. "علامــه عبد الحكم سيالكونى " على " الحيالى " ، وهو كذلك في " الحيالي " :

و چون این فرقه مبتدعه اهل قبله اند در تکفیر آنها جرا ت نباید نمود تا زمانیکه انکار ضروریات دینیه نشمایند، ورد متواترات احکام شرعیه نکنند، و قبول ما علم محبيئه من الدين بالضرورة نكنند. "سكتوبات امام رباتي" (١) .

وجعل في "الفتوحات " (٢) التأويل الفاسد كالكفر ، فراجعها من الباب التاسع والثانين وماثنين .

والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه ، فيه نص ؛ ولافرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد . " كليات أبي البقاء" من لفظ " الكفر". قال الكمال : والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب، وإنه لاكفر بمجرد اللزوم لأن اللزوم غير الالتزام . وقد وقع في " المواقف" ما يقتضي

تقييده بما إذا لم يعلم دوالمذهب اللزوم ، وبأن اللازم كفر ، فإنه قال : من يلزمه الكفر ، ولا يعلم به ليس بكافر الخ . ومفهومه ان علمه كفر لإلتزامه إياه . والله أعلم انتهى . " يواقيت " للشعراني .

وفى " الكليات " : ولزوم الكفر المعلوم كفر ، لأن اللزوم إذا كان بيناً فهو في حكم الالتزام لااللزوم مع عدم العلم به اه . .

قَالَ : وليس في عبارة " المواقف" التقييد بأن يعلم أن اللازم كفر ، إنما فيه أن يعلم اللزوم فقط. لأن الكفر هو جحد الضروريات من الدين أو تأويلها . ( "إيثار الحق على الحلق" للمحقق الشهير الحافظ محمد بن ابراهيم الوزير إلياني (١).

أوضاً : على أنه يرد عليهم أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد.من التعمد مع الاعتراف بالتحريم ، وذلك حيث يكون المستحل بالتأويل معلوم التحريم بالضرورة ، كترك الصلاة ، فإن من تركها متأولاً كفرناه بالإجماع ، وإن كان عامداً معترفاً ، ففيسه الخلاف ، فكان التأويل ههنا أشد تحريماً (٢) .

أيضاً: وتارة لما لا يمكن تأويله إلا يتعسف شابه تأويل القرامطة ، وربما استلزم بعض التأويل مخالفة الضرورة الدينية ، وهم لا يعلمون ولا يؤمن الكفر في هذا المقام في معلوم الله تعالى ، وأحكام الآخرة وإن لم تعلمه نحن (۳) .

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۸ ج - ۳ وص - ۹۰ ج - ۸

<sup>(</sup>۲) ص - ۷۵۷ ج - ۲

<sup>(</sup>٢) ايتار الحق ص ـــ ۲۳۰

<sup>(</sup>٣) ايئارالحق ص – ١٢١

أريضاً: وكذلك انعقد إجماعهم على أن مخالفة السمع الضرورى كفر، وخروج عن الإسلام . (١)

آهِ الله عليه المعلومة المعلو

أيضاً: وأفحش ذلك وأشهره مذهب القرامطة الباطنية في تأويل الأسماء الحسنى كلها ، ونقيها عن الله على سبيل التنزية له عنها ، وتحقيق التوحيد بذلك ؛ ودعوى أن إطلاقها عليه يقتضى التشبيه ، وقد غلوا فى ذلك وبالغوا ، حتى قالوا : إنه لايقال أنه موجود ولا معدوم ، بل قالوا أنه لا يعبر عنه بالحروف ، وقد جعلوا تأويلها أن المراد بها كلها إمام الزمان عندهم ، وهو عندهم المسمى الله ، والمراد بلا إله إلاالله ، وقد تواتر هذا عندهم ، وأنا ممن وقف عليه فيا لا يحصى من كتبهم التى فى أيديهم وخزائنهم ومعاقلهم التى دخلت عليهم عنوة أوفتحت بعد طول محاصرة ، وأخذ بعضها عليهم من بعض الطرقات ، وقد هربوا به ووجد بعضها فى مواضع خفية قد أخقوه فيها ، فكما أن كل مسلم يعلم أن هذا كفر صريح ، وإنه ليس من التأويل المسمى بحذف المضاف المذكور فى قوله تعالى : واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) أى أهل القرية ، و

وأهل العبر ، وإنما علم هذا كل مسلم تطول صبته لأهل الإسلام ، وسماع أخبارهم ، والباطني الناشي بين الباطنية لا يعلم مثل هذا ، فكذلك المجدث الذي قد طالت مطالعته للآثار قد يعلم في تأويل بعض المتكلمين ، مثل هذا العلم ، وإن كان المتكلم لبعده عن أخبار الرسول بينيات وأحواله وأحوال الساغ قد بعد عن علم المحدث ، كما بعد الباطني عن علم المسلم ، فالمتكلم يرى أن التأويل ممكن بالنظر إلى وضع علماء الأدب في شروط الحجاز ، وذلك صحيح ، ولكن مع المحدث من العلم الضرورى بأن السلف ما تأولوا ذلك مثل ما مع المتكلم من العلم الضرورى بأن السلف ما تأولوا الأسماء الحسني بإمام الزمان ، وإن كان مجاز الحذف الذي تأولت به الباطنية صحيحاً في اللغة عند الجميع ، وهم وضعوه في غير موضعه . (١)

أريضًا: وأما التفسير ، فما كان من المعلومات بالضرورة من أركان الإسلام وأسماء الله تعالى منعنا من تفسيره ، لأنه جلى صحيح المعنى ، وإنما يفسره من يريد تحريفه ، كالباطنية الملاحدة ، وما لم يكن معلومًا ودخلته الدقة والغموض ، فإن دخله بعد ذلك الحطر وخوف الإثم فى الحطأ ، فما يتعلق بالعقائد تركنا العبارات المبتدعة وسلكنا طريق الوقف و الاحتياط ، إذ لا عمل يوجب معرفة معناه المعين، وإن لم يدخل فيه الحطر علنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أو جوازه والله الخادى ١٢١.

## أيضاً: وثانيها إجماع الأمـة على تكفير من خالف الدين المعلوم

<sup>(</sup>١) ايثار الحق على الحلق للوزيرالياني

<sup>(</sup>٢) ايثار الحق ص \_ ٥٥١

<sup>(</sup>۱) ایثارالحق ص — ۱۲۱ (۲) ایثارالحق ص — ۱۲۸

بالضرورة ، والحكم بردته إن كان قد دخل فيه قبل خروجه منه ، ولو كان الدين مستنطأ بالنظر لم يكن جاحده كافراً ، فثبت أن رسول الله عليه ويكمل قد جاء بالدين القيم تاماً كاملاً ، وإنه ليس لأحد أن يستدرك عليه ويكمل له دينه من بعده . (٢) .

أوضاً: واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيّ من كتب الله تعالى المعلومة ، أو لأحد من رسله عليه السلام ، أو لشيّ مما جاءوا به ، إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوماً بالضرورة من الدين ، ولا خلاف أن هذا القدر كفر ، ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفاً عناراً غير مختل العقل ولا مكره ، وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ختاراً غير مختل العقل ولا مكره ، وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل خلك المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل خلك المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل المعلوم بالضرورة الجميع ، وتستر بالتأويل فيا لا يمكن تأويل في المناورة الميا الميان الميان

وعبارات لهذا المحقق في كتابه " القواصم والعواصم" ألتقطتها ، وهي

مسألة التكفير من أواخر الجزء الأول: "الفصل الثالث الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء وما يرد عليها". ولعله تحت الوهم الخامس عشر، وقد ذكر من كتاب " الأسماء والصفات " للبيهتي عن الحطابي فيه شيئاً نافعاً يقسر ما في " معالم السنن" له .

وعن " الأسماء والصفات " معنى محواسم عزير عليه السلام من ديوان الأنبياء ، وإن كان نبرًا حين الح. في مسألة القدر.

وفى أوائل الجزء الثالث: " الدليل الثاني وهو المعتمد أن كترة هذه

(٢) أيثار الحق ص ١١٦ (٤) أيثار الحق ض - ١١٥

النصوص وترداد تلاوتها بين السلف من غير سماع تأويل لها ، ولا تحذير جاهل من اعتقاد ظاهرها ، ولا تنبيه على ذلك حتى انقضى عصر النبوة والصحابة يقضى بالضرورة العادية أنها غير متأولة ، وإلى هذا الوجه أشار فى قوله تعالى : (ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين) ويا لها من حجة قاطعة للمبتدعة لمن تأملها فى هذا الموضع ، وفى الكلام فى التسفات وفى ذلك ! لأنه لا يجوز فى العادة أن يمضى الدهر الطويل على إظهار ما رجح المعتزلة ، وله تأويل حسن فلا يذكر تأويله البيتة ، وسواء كان ذكره واجباً أو مباحاً ».

وقد ذكر الرازى بحثاً طويلاً في اللغات من كتاب "المحصول" في المنع من إفادة السمع القطع بسبب ما يعرض من الألفاظ المفردة، ثم تراكيبها من الاحتمالات التي وردت بها اللغة، مثل الاشتراك، و الحجان والحذف، ونحوها، وذكر أنه لا دليل على عدمها إلا عدم الوجدان بعد الطلب، وإنه دليل ظنى، و ذكر كثرة الاختلاف في المحدوث في بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أجاب ما محصوله: أن المعول عليه في مواضع القطع في الكتاب و السنة هو القرائن التي يضطر إلى قصد المتكلم مع تواتر معانى الألفاظ في المواضع اللفظية القطعية. وكلامه هذا يدل على معنى ما ذكرت في معانى آيات المشيئة، ولولا ذلك لتمكنت الملاحدة وأعداء فركرت في معانى آيات المشيئة، ولولا ذلك لتمكنت الملاحدة وأعداء الإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين في كثير من عقائدهم السمعية القطعية، ويؤيد هذا قول بعض المعتزلة المحققين أن كل قطمي سمعى فهو ضرورى، وله وجه وجيه ليس هذا موضع ذكره.

وفى أواسط هذا الجزء :

" الوجه الثانى : وهو المعتمد أن التكفير سمعى قطعى عند المعتزلة ،

ضرورة الدين وإجماع المسلمين ، ومن تلك القرائن المفيدة للعلم استمرار تلاوتها من غير تنبيه على قبح الظاهر ».

وقد أورد الرازى هذا السؤال في باب اللغات في "محتسوله" مهذباً مطولاً ، وأجاب عنه بما معناه : أن العلم بالمقاصد يكون مع القرائن ضرورياً ، فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالساوات والأرض ضرورة لالكون لفظ الساء موضوعاً لمساه لدخول الاشتراك والمجاز والاضار في الأوضاع اللغوية.

#### وفى أواسط الجزء الآخر :

"وذلك جلى لمن يعرف شروط القطع ، وهو في النقليات التواتر الضروري في النقل ، والتجلى الضروري في المعنى ".

وأما القطع بتحريم تأويلها بل بأنها على ظاهرها ، فذلك لتواثر اشتهارها في زمن رسول الله على والصحابة ، والعلم بتقريرهم لها على ظاهرها ، والعادة الضرورية تمنع من عدم ذكر التأويل الحق من جميعهم في جميع تلك الأعصار لوكان هناك تأويل كما مربيانه .

وفى أواسط الجزء النالث من نصوص الإيمان بالقدر:

" والثانى دعوى العلم الضرورى لمن بحث عن أحوال السلف أنهم كانوا لايتأولون شيئاً من ذلك ".

#### وفى أوائل الجزء الأول :

"على أن فى القطعيات ما يختلف العلماء هل هو قطعى كما فى القياس الحلى والتأثيم بسه والتفسيق و التكفير ، على أن ابن الحاجب نوغيره من المجققين منعوا من وجود القطعى الشرعى غير الضرورى ، وحكموا بأنه

و الصحيح أن كل قطعى من الشرع فهو ضرورى ". وبعد أوراق كثيرة من هذا المبحث قال :

"الوجه السادس: أن السنع قد دل على قدرة الله تعالى على هداية الحلق أجمعين دلالة ضرورية ، أو قطعية "يتعذر تأويلها لوجهين: أحدهما ما تقدم من المنع تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاع مع الحاصة والعامة في عصر النبوة و الصحابة ، وانقضى ذلك العصر الذي هو عصر الهدى المجمع عليه ، و البيان لمهات الدين ولم يذكر لها تأويل ألبتة ، ولا حذر من عليه ، و البيان لمهات الدين ولم يذكر لها تأويل ألبتة ، ولا حذر من اعتقاد ظاهره ، قإن العادة تقضى بذلك وإن لم يكن واجباً لما مر تقريره "

ولعل ألوجه الوجيه الذي ذكره هو ما في أواخر الجزء الأول حيث قال :

"واعلم أن القطع لابد أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعى فى نفسه و من جهة وضوح معناه ، فأما ثبوته فلا طريق إليه إلا التواتر الضرورى ، كما تقدم ، وأما وضوح معناه ، فهل يمكن أن يكون قطعيا ، ولا يكون ضروريا فى كلام كثير من الأصوليين ما يقتضى تجويز ذلك ، وفى كلام بعضهم ما يمنع ذلك وهو القوى عندى ، لأن القطع على معنى النص من قبيل النقل عن أهل اللغة ، إنهم يعنون باللفظ المعين معناه المعين دون غيره ، وهذه طريقة النقل لا النظر ، وما كان طريقه النقل لا النظر أم يدخله القطع الاستدلالي ، وإنما يكون من قبيل المتواترات وهي ضرورية ".

و في أواخر الجزء الثاني :

" إن تعليل فاعلية الرب سبحانه و تعالى يوقف على نصوص القرآن المعلومة المعنى مع القرآن اللفظية على عدم تأويلها ، بل ذلك معلوم من

لا واسطة بين الظن والضرورة فى فهم المعانى ، كما إنه لا واسطة بينها فى تواتر الألفاظ بالإتفاق ".

وفي ، موضع آخر:

" والظاهر من علماء الأصول أنهم لا يثبتون القطعيات إلا في الأدلة العلمية المفيدة لليفين".

وفى أواخره :

"وقد ذكر غير وأحد من المحققين أن الأدلة القطعية متى كانت شرعيه لم تكن إلا ضرورية ".

قالت و وقد قال في "الإتحاف" (١) عن ان البياضي الحنني عن الماتريدية: "والدليل النقلي يفيد اليقين عند توارد الأدلة على معنى واحد بطرق متعددة وقرائن منضمة ، واختاره صاحب "الأبكار والمقاصد" وكثير من المتقدمين" اه. أي منهم . وراجع "التوضيح". ويريد ابن الحاجب بالضروري ما ينقدح في النفس حدساً واضطراراً ، لا ما يشترك في معرفته الحواص والعوام ، كما أريد به ذلك في تعريف ضروريات الدين ، ولا يريد أيضاً أن الدليل اللفظي لا يفيد القطع ، فإنه اختلاف الخر بين آخرين . قال :

"القول الثالث مذهب الأكثرين من الأثمة وجماهير علماء الأمة وهو التفصيل ، والقول بأن التأويل في القطعيات لا يمنع الكفر".

و من بحث التكفير: "إن الكفر هو تكذيب النبي عليه إما بالتصريح ، أو بما يستلزمه استلزاماً ضرورياً لا استدلالياً".

و العلم الضرورى بقتضى فى كل ماشاع مثل هذا فى أعصارهم ، ولم يذكر أحد منهم له تأويلاً أنه على ظاهره .

فتأمل هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيم استفاض على عهد رسول الله والله والماع الصحابة الله والله الله والماع الصحابة على وصف الله تعالى بأنه متكلم ، وله كلام من غير اشعار بتأويل ، فجهروا بتكفير من قال ذلك إما لاعتقادهم أنه مكذب له الآيات ، أوإن كلامه يؤول إلى التكذيب .

امتنع من وصف القرآن بالجدوث من لم يصفه بالقدم ، كأحمد بن حنبل ، والجمهور على ما نقله الذهبي عنهم ، وعن أحمد في ترجمة أحمد من النبلاء، وكذا نقل هناك عن قدماء أهل السنة أنهم لم يصفوا القرآن بأنه قديم ، كما لم يصفوه بأنه مخلوق ، واختار ذلك لنفسه .

لما تقدم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة وطوائف من الأمة ، وهو كذلك في حق من أراد القطع بالكفر ، فإن قيل لسه أنه ينزل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظن الراجع إلى السمع الواضح ، والعمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع الخ .

ولم يرد القران بأنه كله متشابه ، وإنما ورد بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأين الآيات المحكمات الواردات بهذا التعطيل من الجهات حتى يرد إليها سائر آيات كتاب الله تعالى ، وأحاديث رسول الله عليه ، والعقول السليمة تحيل خلو الكتب الساوية والأحاديث النبوية من النبطق بالصواب ، الذي يرد إليه كثير من متشابهات الكتاب، وإلى استحالة ذلك أشار في قوله تعالى : (ائتوني بكتاب من قبل هذا أواثارة من علم إن كنتم صادقين ) وبالها من آية قاطعة للسطلين لمن أملها في كل موضع .

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۳ ج - ۲

لا عن عناد منه .

( فالكفر بعدم الإيمان بمتواترات الشرع وخلوه عنه جهار كان أو جحرداً وعناداً ، وقد ذكر في " الإنحاف" (١): إن التكذيب لأمر البعثة ويلوغ الدعوة قبيح عقارً ، فهو داخل تحته لا تحت القبح الشرعى ، وهو حسن جداً ، وشي مفيد في " المسايرة " من الحسن والقبح العقليين من دفع إفحام الأنبياء لولم يكونا ، وشي منه في الأصل العاشر من الركن الأول (٢) .

وقال ابن القيم: المجاز والتأويل لا يمدخل في المنصوص، وإنما يبخل في الظاهر المحتمل له، وههنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن كون اللفظ نصا يغرف بشيئين، أحدهما: عدم احتاله لغير معناه وضعاً، كالعشرة. والثاني: ما اطرد استعاله على طريقة واحدة في جميع موارده فإنه نص في معناه، لا يقبل تأويلاً ولا مجازاً، وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده، وصار هذا بمنزلة الخبر المتواتر لا يتطرق إحتال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. احتال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات التي اطرد استعالها في ظاهرها وتأويلها، والحالة هذه غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذاً مخالفاً لغيره من السمعيات، فيحتاج إلى

لو كان هو المقصود لوجد الصواب ، ولو مرة واحدة ، حتى يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيل .

﴿ وَفَى أَو اسطَ الْجَزَّءُ النَّالَثُ مَن قسم مَا يَسَدُلُ عَلَى وَجُوبِ الْإِيمَانُ بِالْقَدْرُ بِعَدُ الْجُدِيثُ النَّانِي وَالسِّبِينَ :

"قلت: والضابط في التكفير أن من رد ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر، وفي هذا بعض إجمال، والتحقيق أن من علمه ضرورة أنه رد ما يعلم ضرورة من الدين، وعلمنا بالضرورة أنه يعلمه ضرورة، فلا شك في كفره، وأما من ظننا أنه يجهل من الدين ما نعلمه نحن ضرورة، فهذا موضع كثر فيه الإختلاف، والأولى عدم التكفير، وقد مر تحقيق ذلك في آخر مسألة الصفات ".

افتوال: ومن دافع أمراً ضرورياً من الدن ولم يقبله، وقد بلغ ذلك فهو كافر، كما أشار إليه البخارى فى "صحيحه"، وإن كان عدد المبلغ لم يبلغ حد التواتر، ولم يكن جحود غير المتواتر كفراً، لكن ذلك المدافع يعامل معاملة الكفار، وكذلك بكان العمل عليه فى عهد النبوة فى إقامة الحجة، وإن تعلل بأنه تردد فيه لخبر الواحد قامر ينظر فيه، وإلا فتقسيم الكفر إلى كفر عناد وجهل يفوض ذلك إلى الآخرة، فيه، وإلا فتقسيم الكفر إلى كفر عناد وجهل يفوض ذلك إلى الآخرة، كما أن من نشأ على الكفر نحكم بكفره؛ وإن كان جهاة جحوداً، فكذا ههنا فاعلمه.

فإن من يقبل بعض متواترات الشريعة فنو في حقنا و بالإعتبار البنا كمن لم يدخل في الإسلام ، وإن لم يكن ذلك عن عناد ، وصار كمن دعاه نبي واحد إلى الإيمان فلم يدخل فيه ، وبني على كفره الأصلى

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۲ ج - ۲

<sup>(</sup>٢) وفى شرح "الإحياء" عن العلامة ابن البياضى أن الحسن والقبيح فى عشرة أشياء ذكرها عقلى منها هذه المسالة ونحوها عن الماتريدية وكثير من الأشعرية. منه.

تأويله ليوافقها ، فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى ، وتأويلها ممننع ، فتأمل هذا . "بدائع الفوائد" (١) .

ب وهذا يجرى في شحو لفظ "التوفى " في عيسى عليه السلام أنه الإستيفاء
 لا الإمانة؛ فإن كل ما ورد في حاله في القرآن والحديث اطرد في حياته.

قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل —"شرح شفاء"(٢) — في من قال: فعل الله بريسول الله كذا وكذا. وقال: أردت به العقرب — والعياذ بالله — وأقره الحافظ ابن تيمية بعينه في "الصارم المسلول " (٣).

فعلم أن التأويل كما لا يقبل فى ضروريات الدين كذلك لا يقبل فى ما يظهر أنه احتيال فى كلام الناس، وتمحل غير واقعى، وقد كان الأثمة رحمهم الله يعتبرون إرادة التأويل وقصده، فجاء المتسالون فاعتبروا إياده، فنى "جامع الفصولين": وعن مالك رحمه الله أنه سئل عن من أراد أن يضرب أحداً! فقيل له : ألا تخاف الله تعالى ؟ فقال : لا، قال : لا يكفر، إذ يمكنه أن يقول : التقوى فيا أفعل له، ولو قيل قال : لا يكفر، إذ يمكنه أن يقول : التقوى فيا أفعل له، ولو قيل له ذلك قى معصيته ، فقال : لا أخافه يكفر، إذ لا يمكنه ذلك التأويل اه. وخوه فى "الحانية" فى قصة شداد بن حكيم مع زوجته ، التأويل اه. وخوه فى "الحانية" فى قصة شداد بن حكيم مع زوجته ، وذكرها فى "طبقات الحنقية" من شداد عن محمد رحمه الله أيضاً ، وهو أولى بالاعتبار مما ذكره من اعتبار مجرد الامكان ، فإنه لا حجر

فيه ، وتالوا في الإكراه على كلمة الكفر : إن خطر بباله التورية ولم يور كفر ، فاعتبروا القصد وإرادة التأويل في حقه ، وإلا فالتمحل لا بعجز عنه أحد ، فني "الميزان" (١) بإسناد قوى: فوالله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب ، وإن المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب ، ألا ذكره من ترجمة الحكم بن نافع .

ولذا قال ابن حجر بعد سياق كلام المصنف: وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا، إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهر، ولانظر للمقصود، والنيات، ولانظر لقرائن حاله، نغم يعذر مدعى الجهل إن اعتذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء، كما يعلم من كلام "الروضة" انتهى . "خفاجى" شرح "شفاء" (٢) . أى فيما أتى بالسب لقلة مراقبة، وضبط للسانه، وتهور في كلامه، ولم يقصد السب .

فإن قبل: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه ، وجعلتهم أهل بغي ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من الذي ذهبت إليه ، وجعلتهم أهل بغي ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من السلمين في زماننا فرض الزكاة ، وامتنعوا من أدائها ، يكون حكمهم حكمهم حكم أهل البغي ؟

منها: قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ .

<sup>(</sup>۱) وأيضاً في ص - ه ج - ۱ من " البدائع والفوائد " في الفرق بين الرواية والشهادة . منه .

<sup>(</sup>۲) ص - ۲۷۸ ج - ٤ - (۳) ص - ۲۹ه

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۷۲ ج - ۱ (۲) ص ۲۲3 ج - ٤

عمر يزالله غرضهم نتم إنهم كانوا يأولون أيضاً في منع الزكاة تأويلات تبرعاً ،

وجعلهم أبوبكر برالته مرتدين بهذا والله أعلم (١). فكان اختلاف الشيخين

في غرض مانعي الزكاة ، وفي ما دعاهم إلى المنعجعل عمر السبب الأصلي

بغيهم، ومنعوا الزكاة له، وجعله أبوبكرالردة ، فالخلاف في تحقيق الواقعة

والكشف عنها: ولو تحقق عند عمر رئالته أنهم أنكروا الزكاة رأساً لكفرهم

رحمه الله تعالى صرح في "تنخريج الهداية " من الجزية بمثله . وينبغي أن يراجع

ما في "منهاج السنة " أيضاً (٢) وما في "الكنز" من قتاله رفالته مع أهل

هو أيضاً، ولم يتردد أصلاً ، ثم رأيت الإمام الحافظ جمال الدين الزيلعي

ومنها : أن القوم كانـوا جهالاً بأمور الدين ، وكان عهدهم بالإسلام قريباً ، فلـخلتهم الشبهة ، فعذروا ، فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام،، واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة ، حتى عرفها الحاص والعام ، واشترك فيه العالم والجاهل ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها ، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا ثما أجمعت الأمة عليه من أمرور السدين، إذا كان علمه منتشراً، كالصلوات الحمس، وصوم شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا والخمر ، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجارً حديث عهد بالإسلام. ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر منها شيئًا جهلًا به لم يكفر، الإجماع فيه معلوماً من طريق اسم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وإن القاتل عمداً لا يربث ، وإن للجدة السدس ، وما أشبه ذلك من الأحكام ، قإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. " نووى شرح المسلم " عن الخطابي (١) وهناك عبارة أخرى للخطابي مرت عن "اليواقيت".

قُلْتُ : هذا ظاهر في أن التأويل في ضروريات الدين لايدفع القتل، بل لايدفع الكفر أيضاً إذا استيب فلم يتب ، وأما الإشكال الذي ذكره من أنهم إن جحدوا الزكاة فهم أهل ردة ، وقد ردد في قناهم عمر بزالية فلعل الوجه فيه أنهم منعوا الزكاة ، وأرادوا نصب الرؤساء في إحياءهم، فلعل الوجه فيه أنهم منعوا الزكاة ، وأرادوا نصب الرؤساء في إحياءهم، لم يطيعوا لأي بكر بزالية فكنوا أهل بني بهذا القدر ، وهذا هوالذي جعل

الردة ، فقيه أن عمر رزالته جعلهم مرتدين ، ولكن لم ير للمسلمين قوة عليهم . وفي " الرياض " للمحب الطبرى عن عمر رالله لما قبض رسول الله عَلَيْنَ وارتدت العرب، وقالوا: لانؤدى زكاة ، فقال أبواكر رالله: " لومنعوني عقالاً لجاهدتهم عليه، فقلت : يا خليفة رسول الله عليه تألين تألف الناس وارفق بهم . فقال : لى إجبار في الجاهلية ، وخوار في الإسلام، أنه قاء انقطع الوحي. وتم الدين ، أو ينقص وأنا حي". أخرجه النسائي (١) كما في "المستشرك" ص ـ ٣٠٣ ج ـ ٢ عن عمر بن الخطاب روالته فال : لأن أكون سألت رسول الله عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم ، من الخليفة بعده ، وعن قوم قالوا : نقر بزكة في أموالنا ، ولانؤديها إليك ، أيخل قتالهم ، وعن الكالالة . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، و لم يخرجاه ولما زعموا أن الزكاة جباية كما يجبى السلطان من الرعايا جيايات من جهات ؛ فكانت إلى النبي يُتَنْبُنِينَ في عهده ، وإذا ولينا نحن ولاة منا فقد سقطت وبنيت كسائر الجبايات على رأى الوالى. منه. (٢) في ص -- ٢٣١ ج - ٣ وص -- ٢٣٣ ج - ٢

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۹

بهذا اللفظ اله فقيه عذر التأليف. وتكلم ابن حزم أيضاً في "ملله" عليه (١) وعدد النيسابوري في " تفسيره" (٢) فرقهم ، وفي " عمدة القاري" (٣) بعد ما ذكر رواية مرقوعة في قتل مانع الزكاة عن "الإكليل" عن حكيم ابن عباد بن حذيف أحد رواتها ، ( ما أرى أبا بكر إلا أنه لم يقاتلهم متأولاً إنما قاتلهم بالنص اله). وقال: إلا بحق الإسلام ، من قتل النفس الحرمة، وترك الصلاة، ومنع الزكاة بتأويل باطل ونحو ذلك اله. وحرره أبوبكر الرازي في "أحكام القرآن" (٤) أيضاً ، ورواية أخرى في "الكنز" (٥) أيضاً وذكرها في "الكنز" (١) ، وعن عمر رائلة نفسه ما في "الكنز" (٧) هذا والله أعر رائلة من الكنز" (١) ، وعن عمر رائلة نفسه ما في "الكنز" (٧) هذا والله أي العمر رائلة (١٤) والله للمن ارتلا ، فالكر الله أن قال ) : وأما اليوم فذكر قتاله لمن ارتلا . "الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر" لصاحب قتاله لمن ارتلا . "النسخة المكتوبة .

## و من أجماهات الصحابة رضي الله طون

ما عند الطحاوى في "معانى الآثار" وبعض طرقه الأخر في "فتح البارى" من حد الخمر (٨) عن على رفالله قال: شرب نفر من أهل الشام الحمر ،

(Y) ص - ۱۳ ج - ۲ وص - ۱۰ ج - ۱

(٨) إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفأ الخمر، قبل: وكيف

وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا هي حلال ، وتأولوا (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا الآية ) فكتب فيهم إلى عمر يزالته فكتب عمر يزالته أن أبعث بهم إلى قبل أن يفسدوا من قبلك ، فال قدموا على عمر يزالته استشار فيهم الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد كذبوا على الله ، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، فاضرب أعناقهم ، وعلى يزالته ساكت، فقال : ما تقول يا أباالحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الحمر ، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم ، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ؛ فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين . " طحاوى " لم يأذن به الله ؛ فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين . " طحاوى " لم يأذن به الله ؛ فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين . " طحاوى "

## قال فی "الصارم المسلول" (٣): حتی أجمع رأی عمر وأهل الشوری أن بستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن لم يقروا به كفروا .

مع أن هذه الآية كانت نزلت في من شربها ، ولكن قبل التحريم ، فكانت شبهتهم لهذا ، ومع . ذلك لم تعتبر ، وقد ذكره في "تحرير الأصول" مي نقسيم الجهل ؛ وذكره أبو بكر الرازى في "أحكام القرآن " (٤) محرراً .

وعن أنس : أن النبي عَلَيْهِ لَهُ مَكُمَّ فَي عَمْرَةَ الْقَصَّاءُ وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه :

ذاك يا رسول الله عليه ؟ قال: يسمونها بغير اسمها فيستخلونها " فتح" ص ـ ٥٠ ج ـ ١٠.

<sup>7- = 12° - 00 (</sup>Y) 07 - 12° - 10 (1)

<sup>(</sup>٣) ص - ٢٧٣ ج - ٤ (٤) ص - ٢٨ ج - ٣

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۹ ج- ۲ (۲) ص - ۲۰ ج - ۲۱

<sup>(</sup>٣) ص - ٣٣٥ . (٤) ص - ٢٢٥ ج - ٢

خلوا بنى الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمان فى تنزيله بأن خير القتل فى سبيله نحن قتلناكم على تأويله كان خير القتل فى سبيله على تنزيله كما على تنزيله

أخرجه أبو يعلى من طريقه (أى من طريق عبد الرزاق) " فتح البارى ".

قال: نحن ضربناكم على تأويله ، أى حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل ويجوز أن يكرن التقدير : نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه ، حتى تدخلوا فها دخلنا فيه قال : وصحيح الرواية:

نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله

يشير بكل منها إلى ما عضى ، قال : وقد صححه ابن حبان من الوجهين ، قال : مع أن الوجه الأول على شرطها الخ . قلت : قهذا في حكم النص والإجماع أنه يقاتل ويضرب على قبول تأويل القرآن ، أى ما آل إليه أمره في المصداق عند السلف ، كما يقاتل ويضرب على قبول تنزيله ، وهذا المراد بالتأويل ، هو عرف السلف ، صرح به الحافظ ابن تيمية في تصانيفه ، والخفاجي في "شرح الشفاء " (١) . وراجع "أحكام القرآن " للجصاص (٢) .

(٢) ص – ٤٨٨ ج – ٢ مطبوع المرة الأولى. وقال فى ص – ٣٦: ومن الناس من يجعلهم – أى أهل الأهواء الذين يكفرون بها – بمنزلة أهل الكتاب. وقال فى ص – ٤٤٥ ج – ٢: ذكره عن الكرخى، وأيده بما فى الزيادات. وقال فى ص – ٤٤٠ ج – ٢: وفى الآية دليل

وهو عرف الفرآن العزيز ، كقوله تعالى : (يوم يأتى تأويله) ، وقول يوسف عليه السلام : (ذلك تأويل رؤياى) لا يريدون بالتأويل الصرف عن الظاهر ، والغرض أن من ترك تأويل السلف وهو التفسير في عرف المتأخرين استحق ما يستحقه من ترك التنزيل بلا فرق . و في "بدائع الحنفية" : أنه عِيَلِيَّةٍ كان قال لعلى يَالِيَّ : إنك تقاتل على التأويل كما تقاتل على التأويل كما تقاتل على التأويل كما تقاتل على التأويل كما تقاتل على التأويل أو ولعله عِيَلِيَّةٍ أراد به قتال الخوارج ، وقد بوب عليه في "مختصر مشكل الآثار" للطحاوى (١) ، فقال : باب قتال على يَالِيَّ أهل الأهواء ، وذكر هذا الحديث . وقد أخرجه النسائى في خصائص على يَالِيَّ ، والحاكم في "المستلوك" : وقال : صميح على خصائص على يَالِيَّ ، والحاكم في "المستلوك" : وقال : صميح على

على أن من ظهر كفره نحو المشبهة ومن صرح بالجبر الخ. ولا يختلف في ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النص النخ. • هم غاية من مثله في الرتبة في تكفير بعض المتأولين ، وكذلك في ص — ٣٦ و تكل في ص — ٣٦ و تلك في ص بالقول في بعض. وقد انعقد الإجماع العملي أنه لا يشترط في تبليغ المتواتر عسدد التواتر في المبلغ ، بل إقامة الحجة كسائر المعاملات ، وقد ذكر الدعوة في ص — ٢٨٢ ج — ٢ ، وراجع "بدائع الفوائد" ص — ١٦٨ ج وما ذكره في ص — ٢٠ عبر جيد. وما ذكره في ص — ٢٠ عبر جيد. وما طرق إلى التلبيس في أمر النبوة في قسم من السحر ، وأنه مذهب الفقهاه ، وأنه عليه حديث تصديق المكاهن ، وهذا ينطبق على زنادقة اللاهور — ومن المقهة الأحدية الباطلة — وقد بسطه . منه .

(۱) ص - ۱۲۱ ج - ۱

<sup>(</sup>۱) ص -- ۱۳۰ ج -- ۲

شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي في "تلخيصه" (١) ولفظه عندهم : أن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ، فاستشرف لها القوم ، وفيهم أبوبكر وعمر رضى الله عنها . قال أبوبكر زالته : أنا هو؟ قال لا ، ولكن خاصف النعل أنا هو؟ قال لا ، ولكن خاصف النعل يعنى علياً زالته الحديث . وهو يدل على المساوات في الحكم في إنكارهما ، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢).

فتشل به عمار فى الصفين بنجو تمثل، أو زعم أنهم المرادون به ، ثم تبين له أن ليس المراد به أهل صفين ، كما تدل عليه أقواله فيهم فى "منهاج السنة" ، بل المرأد الحوارج .

وفى "غنه ر مشكل الآثار" (٣): ومما حقق الوعد ما كان من قتال على رئالية على الحوارج، وقتله إياهم، ووجودهم على الصفة التي وصفهم عليها النبي عليها أنبي عليها أن وهذا من الخصائص التي اختص الحلفاء بها، فاختص أبو بكر رئالية أهل الردة، وعمر رئالية بقتال العجم، حتى فنح الله على يديه وأظهر به الدين، وعلى بن أبي طالب رئالية بقتال الحوارج المقاتلين على تأويل القرآن، وعمان بن عفان بجمع القرآن على حرف المقاتلين على تأويل القرآن، وعمان بن عفان بجمع القرآن على حرف واحد، فقامت به الحجة، وأبان به أن من خالف حرفاً منه كان كافراً، وأعاذنابه أن نكون كأهل الكتابين قبلنا الذين اختلفوا في كتابهم حتى وأعاذنابه أن نكون كأهل الكتابين قبلنا الذين اختلفوا في كتابهم حتى تهيأ منهم تبديله فرضوان الله على خلفاء رسوله، جزاهم الله عنا أفضل

ما جازى به أحداً من خلفاء أنبيائه على طاعتهم إياه ، وتحمد الله على ما عرفنا به من أماكنهم ، وفضائلهم ، وخصائصهم ، ولم يجعل في قلوبنا غلاً لأحد منهم ، ولا لمن سواهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إنه أرحم الراحين . فقط .

قَالَتُ : لذى النورين رَالِيَّةِ قَتَالَ كَثِيرِ مَعَ الْمُجَمِّ وَجَهَادُ مَعْهُم ، ثَمَّ الله عَدُهُ عَلَيْهِ وَمَالًا كَثِيرِ مَعَ الْمُجَمِّ وَجَهَادُ مَعْهُم ، ثَمُّ بعده محو أسباب الاختلاف ، فرضى بالشهادة ، و لم يرض بالاختلاف .

وبما يدل على القتال في التأويل كما يقاتل على التنزيل وشهرته بين الصحابة ما في "الصارم الملول" (١) من الحديث الخامس عشر ، ومما يدل على أنهم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج وإنكان منفرداً حدیث صبیغ بن عسل ، وهو مشهور ، قال أبوعثمان النهدی : مأل رجل من بني يربوع ، أومن بني تميم ، عمر بن الخطاب رفالية عن الذاريات ؛ والمرسلات ، والنازعات ، أوعن بعضهن ؛ فقال عمر : ضع عن رأسك فإذا له وفرة ، فقال عمر : أما والله لورأيتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك ! قال : ثم كتب إلى أهل البصرة ، أوقال : إلينا : أن لاتجالسوه ، قال : فلوجاء وتحن مائة نفر تفرقنا . رواه الأموى وغيره بإسناد صحيح ، فهذا عمر يحلف بين المهاجر من والأنصار ، أنه لورأىالعلامة التي وصف بها النبي عليه الحوارج لضرب عنقه، مع أنه هو الذي نهاه النبي عَلَيْنَا عَن قَتَل ذَى الْحُويِصِرة ؛ فعلم أنه فهم من قول النبي عَلَيْنَا : أيما لقيتموهم فاقتلوهم ، القتل مطلقاً ، وإن العفو عن ذلك كان في حال الضُّ في والاستيلاف الد.

<sup>(</sup>١) وشنى منه عند الترمذي في مناقب على زالته . منه .

<sup>(</sup>۲) ص - ۲۸ ج - ۳

<sup>(</sup>۳) ص - ۲۲۲

<sup>(</sup>۱) ص -- ۱۸۳

وقد أثبت أن القتل هناك للكفر لالحرب، فراجعه فإنسه لابد من ملاحظة هذا الشطر، مع ما ذكره في "منهاج السنة"، فلكل مقام مقال؛ وقد كثر في تصانيفه هذ الصنيع؛ فبتكلم في كتاب على المسألة شطراً من الكلام، وقد كثر في "المنهاج" أيضاً (١) فصلاً في كفر الروافض، وختمه بقوله: فإذا كانوا يدغون أن أهل اليامة مظلومون، قنلوا بغير حق، وكانوا منكرين لقتال أولئك، متأولين لهم؛ كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف؛ وإن الصديق رالته وأتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان اه.

وفيه تصريح بأن من تأول لأهل البامة فهو كافر ، وإنَّ من لم يكفر كافراً مقطوعاً بكفره فهو كذلك، وذكر فيه (٢) : أن قتال الحوارج لم بكن كقتال البغاة ، بل نوع آخر فوقه ، وشيئاً في الروافض فيه (٣) .

وإذا كان قول رأس الخوارج أن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله كفراً مجمعاً عليه ينسحب هذا الحكم على ضئضته وأذنابه (٤) ، وقد أثبت الحافظ في " الفتح" (٥) أمره عليه بعد ذلك بقتل رأسهم القائل أن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فاستووا كفراً وقتلاً . وموجب كفرهم و سببه كما في "الصارم" (٦) .

وما كان ديدنهم هو وضع القرآن في غير موضعه ؛ (١) فعند "مسلم" قال : إنه سيخرج من ضفضي "هذا قوم يتلون الكتاب ليا رطباً اه . ليا \_ بالياء ـ أشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم، يلوون ألسنتهم به. \_ أي يحرفون معانيه وتأويله \_ ذكره النووي ، وقال البخاري : وكان ابن عمر يزالن يراهم شرار خاق الله ، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات زلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين اه . وهو الوضع في غير موضعه ، والتأويل في غير محله ، وكنوا يقولون كلمة حق أريد بها باطل . وعند "مسلم": يقولون والتأويل في غير عله ، وكنوا يقولون كلمة حق أريد بها باطل . وعند "مسلم": يقولون الحق بألسنتهم لإ مجاوز هذا منهم ، وأشار إلى حلقه اه . في " الكنز" (٢) عن حديمة أن رسول الله على غير تأويله ا ه . ابن جرير وأبويعلى كما في " الإتباق " من النوع النانين . وابن كثير (٣) .

وقد قال الله تعالى: وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و ما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )

فخرج من هذه الأحاديث بهذا النوجه وجه من كفرهم من أهل الحديث ، كما مر عن " المسوى" ،، وقد نسبه السندى على " سنن النسائى" إليهم ،

<sup>(</sup>۱) ص -- ۲۳۳ ج ۲ (۲) ص -- ۲۳۳ ج ۲

<sup>(</sup>٣) ص -- ١٩٧ ج ٢ (٤) وقال أولياءهم من الإنس : ربنا استمتع بعضا يبعض الخ ، سورة أنعام . منه .

<sup>(</sup>٥) ص – ٢٣٦ ٢ج –١٢ . وأيضاً راجع "الإبريز"، ص ٢٣٦ . منه .

<sup>(</sup>۲) ص — ۱۸۱

<sup>(</sup>۱) كما قالوا إلا ليقربونا إلى الله زلني ـ إذ قال أبراهيم ربى الذي يحيى ويميت قال: أنا أحيى ـ إلى قوله ـ: فبهت الذي كفر. وعن عمر في "الكنز" ص ٢٣٢ وص ٢٣٣ ويدخل في الباب من قال في القرآن برأيه وص ٩١٠ خ زعموا بئس مطية الرجل وص ح ٨٨٣ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. منه .

<sup>(</sup>۲) ص ۔ ۲۰۳ ص . ۳ ۲۰۳ ج ۔ ۲ ۲۰۳ ج ۔ ۲

وهو قول فحل، و كذا نبسه في "فتح القدير" إليهم، وخرج عدم الفرق بين الجحود والتأويل في القطعيات ، والله سبحانـه وتعالى أعلم ، وخرج أن الكفر قد يلزم من حيث لا يدرى ( مع ما يحقر أحدكم صلانه وصياًمه مع صلاتهم وصيامهم ، وأعماله مع ما أعمالهم ، وليست قراءته إلى قراءتهم شيئاً ، قخذ هذه الجمل النبوية أصلاً في مسألة التكفير ، فهي كأحرف القرآن كلها ، شاف كاف ، وإنما اختلف العبارات في أهل الأهواء. إما لاختلاف حالاتهم غلواً وعدم غلو، وإما لاختلاف أصحابه التصانيف فنهم من بلي يأهل الأهواء ، واختبر حالهم ، ورأى ضررهم على الدين ، قشدد النكير عليهم بحيث لاتبقى ولاتذر . ومنهم من لم يبتل بهم ، و لم يسبر غورهم، فهو بحذر عن التكفير مشيأ على الأصل ، وهوالمر اد بقولهم: لا يكفر أهل القبلة \_ أى الأصل فيهم ذلك لابناء على خصوص الحال \_ وقد احتطنا في هذه المقالة ما رأيناه احتياطاً ؛ فإن له مقاءاً ، فقد يُحتاط الرجل نظر الجانب ، وهو خارج منه من جانب آخر ؛ فيقع في عدم الاحتياط من حيث لايدرى ، فإنما أعلنا ههنا ما ندين الله به ، واحتطنا ما رأيناه حقه ، والله على ما نقول وكيل ، وله الحمد على كل حال ، وقد قال رسول الله عَلَيْنِ \_ كما رواه البيهتي في "المدخل" \_: ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ، وهو كلام خرج من مشكاة النبوة، ومصابيح السنة ، و حسيناالله وتعم الوكيل.

وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة ، فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع ، كالذى ينكر حشر الأجساد، و ينكر العقوبات الحسبة في الآخرة ، بظنون وأوهام ، واستبعادات من غير برهان

قاطع ، فيجب تكفيره قطعاً . " فيصل التفرقة " للإمام الغزالي (١) .

و كل ما لم محتمل التأويل في نفسه ، وتواثر نقله ، ولم يتصور أن يقوم
بر هان على خلافه فمخالفته تكذيب محض . " فيصل التفرقه" (٢) .

ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى ، وهو أن المخالف قد نخالف نصاً متواتراً ويزعم أنه مأول ، ولكن ذكر تأويلاً لاانقداح له أصلاً في اللسان، لاعلى بعد ولاعلى قرب ، فذلك كفر ، وصاحبه مكذب ، و إن كان يزعم أنه مأول . "فيصل التفرقة " (٣) .

قطرة من محرة من كتاب "الصارم المسلول على شائم الرسول " للحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى ، فى أن الحاق نقص وشين لحضرة الأنبياء عليهم السلام كفر ، بل كل الكفر ، واستوعب فى كتابه هذه السألة ، وأوعب من الكتاب؛ والسنة، والإجماع ، والقياس ، وأن النبى عليهم لله أنه يعفو عن سابه ، وله أن يقتل ، وقد وقع كلا الأمرين ، وأما الأمية فيجب وله أن يقتل ، وقد وقع كلا الأمرين ، وأما الأمية فيجب عليهم قتله ، و فى الاستتابة وعدمها ، وقبول النوبة وعدمه فى أحكام الدنيا اختلاف ".

وروى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : أتى عمر يزالت برجل سب النبي عليه فقتله ، ثم قان عمر يزالت : من سب الله تعالى أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه . قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال : أيما مسلم سب الله أوسب أحداً من الأنبياء فقد كذب رسول الله عليه المناه أوسب أحداً من الأنبياء فقد كذب رسول الله عليه الله والله عليه الله والله والل

<sup>(</sup>۱) ص -- ۱۶ (۲) ص -- ۱۲

<sup>(</sup>۳) ص 🗕 ۱۱۰

جميع الضلالات ، وكل كفر فرع منه ، كما إن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان، وجماع مجموع أسباب الهدى (١).

هلك يعمد الساب فينقل السب عن غيره ويتخذه دغلاً ودرية لإظهاره وإشاعته ، فيتم لــه هذا الغرض ، وهو من كفر خنمي يظهر من نفثات صدره وفلتات لسانه ، ومن مرض مزمن فی قلبه أفسد بطنه وباطنه ، ووری ریته وجوفه .

ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت ، مثل الحديث المعروف عن بهـز بن حكيم عن أبيه عن جـده : « إن أخاه أتى النبي عليه فقال : جيراني على ما ذا أخذوا ؟ فأعرض عنه النبي عَشَالَةٍ ، فقال ؛ إن الناس يزعمون أنك تنهى غن الغي وتستخلى به ، فقال : لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلى وما هو عليهم ، خلوا له جيرانه ۽ . رواه " أبو داؤد " بإسناد انقاصه وإيذاءه بذلك ، ولم يمكه على وجه الرد على من قاله ، وهذا من أنواع السب (٢) .

قالت : وهذا لفظ "المسند" ، وفي لفظ آخر له : « إنك تنهي عن الشر وتستخلي به ١ وكذلك في "كنز العال" (٣) عن عب.

وقال أصحابنا: التعريض بسب الله وسب رسول الله عليه وردة ، وهو موجب للقتل كالتصريح . " الصارم " (٤) .

وقد قرره وحرره ، ومثل للتعريض بأمثلة ، ونقل الاتفاق على

YET - (1) (۲) ص - ۲۲۰ و۲۲۲

(٣) ص - ٦٦ ج - ٤ (٤) ص -- ۲۲٥

وهي ردة يستناب . فإن رجع وإلا قتل ، وأيما معاهد عاند فسب الله أو أحداً من الأنبياء أو جهر به • فقد نقض العهد، فاقتلوه (١) .

طَابَتُ : وأخرجه باللفظ الأول في "الكنز " (٢) عن "أمالي أبي الحسن بن رملة الأصبهاني " ، وقال : سنده صحبح .

وحمل اللفظ الثاني (٣) على من كذب بنبوة شخص من الأنبياء وسبه ، يناء على أنه ليس بنبي ، ألا ترى إلى قوله : فقد كذب برسول الله الخ . ولعل المراد: من سب أحداً من الأنبياء ، بناء على أن. ليس نبينا المبعوث إلينا .

الدليل السادس: أقاويل الصخابة ، فإنها نصوص في تعيين قتله ، مثل قول عمر بالله : من سب الله ، أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه ، فأمر يقتله عيناً ؛ ومثل قول ابن عياس رناليه : أيما معاهد عاند فسب الله ، أو سب أحداً من الأنبياء ، أو جهر به فقد نقض العهد ، فاقتلوه ، فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً ، ومثل قول أبي بكر الصديق رالله - فيما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت النبي علياني - : لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها ، لأن حد الأنبياء لا يشبه الحدود ، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتب ومعاهد فهو محارب غادر . (٤) \_ وهذا في " زاد المعاد " من أحكام فتح مكة ومن قضاياه علياني - .

فعلم أنَّ سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر ، وجماع

<sup>(</sup>۱) ص - ۱۹۰ و ۱۱۸ 7-5 198 - 00 (1)

<sup>(</sup>۲) علی من - ۲۲۹ (٤) ص ۱ ۲۸۲ .

الإكفار، وقال أيضاً (١): وقد تقدم نص الإمام أحمد على أن من ذكر شيئاً يعرض يذكر الرب سبحانه فإنه يقتل، سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك أصحابنا قالوا: من ذكرالله، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله عليالية بسوء فجعلوا الحكم فيه واحداً الح . وهو في التعريض ، وذكر عبارة الإمام أحمد في مواضع (٢). وإذا ثبت أن كل سب تصريحاً أو تعريضاً

وقال فى " فتح البارى" (٣) : فإن عرض فقال الحطابى : لا أعلم. خلافاً فى وجوب قتله إذا كان مسلماً ا ه .

وقال ابن عتاب: نص الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي عتاب المعرضا أو مصرحاً وإن قل فقتلسه واجب . وسينظ شفاء " شفاء "

وإن اتهم هذا الحاكى فيا حكاه بأنه اختلفه ، ونسبه إلى غيره ، أو كانت تلك عادة له ، بأن يكثر من ذكره ويزعم أنه حاك له ، أو ظهر حال نقله استحسانه لذلك ، وإنه لا عذور فيه ، أو كان مولماً بمثله والاستخفاف له ، أى عده هيناً عنده لا محذور فيه ، أو التحفظ ، أى حفظه كثيراً ، لمتله أو طلبه ، ورواية أشعار هجوه عليه وسبه فحكم هذا الحاكى حكم الساب نفسه ، يؤاخذ بقوله ، ولا تنفعه نسبته ، فيبادر بقتله ،

ويعجل إلى الهاوية أمه . "شفاء مع شرح الخفاجي" ملتقطأ (١) .

وَجِينَ عَالَى الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره ، و التراً عن من سواه ، فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته ، ويختلف الحكم باختلاف ذلك . "شفاء ".

وقد ذكر بعض من ألف فى الإجماع إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجى به النبى صلاحة ، وكتابته وقراءته ، وتركه متى وجد دون محو . "شفاء " .

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام : من حفظ شطر ببت مما هجى به النبى عليه فهو كفر . "شفاء". وذكر أنه كنى فى كتبه عن اسم المهجو بوزن إسمه .

قلت: وهذا الملحد إذا أتى على ذكر عيسى عليهالسلام استشاط. غيظاً، ولم يملك نفسه، فيسترسل فى مثالبه بالهمز واللمز، ويبسطه كل البسط. ويلفته كل اللفت، ثم يتستر بكلمة خفية، ربما لا ترى ، فيقول على قول النصارى مثلاً ، وفى أثناء كلامه قوله: والحق أن عيسى لم يصدر منه معجزة ، وإنما كان عنده عمل السيميا، ويقول: عارضه سوء قسمته ، إذ كان هناك حوض يستستى منه الناس ، يعنى فهذا يقدح فى معجزاته ، فجعله بقوله والحق تحقيقاً عنده ، ومع هذا يقول أتباعه أنه على طريق الإلزام ، والحمل العلماء لما سلكوا هذا الطريق جعلوا للدعوى أن كتبهم محرفة ، إذ يوجد فيها ما يخالف عصمة الأنبياء ، وهذا الملحد جعل الدعوى خيبة عيسى ، وعدم تجحه \_ والعياذ بالله \_ وجعل يشيعه ويبذل مهجته فيه ، و

<sup>(</sup>۱) ص ــ ۲٥٥

<sup>(</sup>٢) أنظر ص - ٧٧٥، و٢٣٥ و ٥٥٠ و٣٢٥ و٣٣٥

<sup>(</sup>٣) ص - ١٤٨ ج - ١١

<sup>(</sup>۱) ص یہ ۱۹۹ ج ۔ ۱

سرى ذلك في أتباعه الملاعنين ، فهم يصنةون في هجاء عيسى عليه السلام ویشیعونیه فی أهل الإسلام ، دع النصاری ، وغرضهم بذلك أن لا یبقی للناس إشتياق إلى عيدى بن مريم عليه السلام ، فيسلموا ذلك الشعى الحاذي المهذار ، خذله الله تعالى . وقد ذكر العلماء أن النهور في عرض الأنبياء وإن لم يقصد السب كفر ، وليس من شأن المؤون ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

#### و هما قالت فيه (۱)

ألا يا عباد الله قوموا و قوموا خطوباً ألمت ما لهن يبدان يسب رسول من أولى العزم فيكم تكاد الساء (٣) والأرض تنفطران وطهره (٤) من أهل كفر وليه و أبـتى لنـــار بعض كفر أمانى وحارب قوم ربهم و نبيــه (٥) فقوموا لنصر الله إذ هــو دان، وقد عيل صبرى في انتهاك حدوده فهال ثم داع أو مجسب أذاني وإذ عز خطب جئت مستنصراً بكم فهـــل ثم غوث يـا لقــوم يداني لعمرى لقد نبهت من كان نائماً وأسمعت من كانت لسه أذنان

(١) وقد سمى الشيخ إمام العصر هذه القصيده بإسم: "صدع النقاب عن جساسة الفنجاب" . القادري .

وناديت قوماً في فريضــة ربهم دعوا كل أمر واستقيموا لما دهي فشاني شأن الأنبياء مكفر وليس مداراً فيه تبديل ملة . أفي ذكره عيسي يطيش لسانــه فإن لم يكن أو قد وجوه لكفره فأسيرهـــا دعواه تلك كماني و أول إجماع تحقق عندنا لفيه بإكفار و سي عواني وكان مقرآ بالنبوة. معلنـــأ للير الورى في قولـــه وأذان وما قولكم في العيسوية أولوا (١) رسولاً لأسين خــير كيان وهل ثم ما لا فيه تأويل ملحد ومن حجر التأويل رمى لسان وهل في ضروريات دين تأول بتحريفها إلا ككفر علان و من لم يكفر منكريها فإنه يجر لــه الإنكار يستويان وما الدين إلا بيعة معنوية وما هو كالأنساب في السريان

فهل من نصير لي من أهل زمان وقد عاد فرض العين عند عيمان ومن شك قـل هـذا لأول ثـان وتحبط أعمال البذي مجاني ولا يبصر المرمى من الخيمان وأكفر منــه •ن تنبأ كاذباً وكان انتهت ما أمكنت بمـكان ومن ذب عنه أو تأول قولم يكفر قطعاً ليس فيمه تـوان كأنى بسكم قد قلتموا لم كفره ؟ فهاكم نقولاً جليت لممان فرا قولكم فيمن حبا مثل ذلكم مسلمة الكذاب أهل هوان فقال له التأويل أو قال لم يكن تبيآ هو المهـــدى ليس بجــان و هل شم فرق يستطيع مكابر وحيث ادعى فليأتنـــا ببيــان وكان على إحداثه وجه كفره تنبـنـأه مشهـور كـــل أوان كذا في أحاديث النبي و بعده تو اتر فـما دانــه الثقلان

<sup>(</sup>Y) قد جاء هذا اللفظ لازماً . منه .

<sup>(</sup>٣) حكاه في "القاموس" مقصوراً ، اسم جنس. منه .

<sup>(</sup>٤) ومطهرك من الذين كفروا . منه ِ

<sup>(</sup>٥) من آذي ولياً لي فقد آذنته بالحرب. منه.

<sup>(</sup>۱) روح المعانى ص ـــ ۸۷ ج ـــ ۱ ولعله عن الشهرستانى . منه .

فإنهم لا يكذبونك (١) فاتلها ولكن بآيات مآل معانى تنبأ أن لا يمترى ببطالة كحجام ساباط صريع غوان و معجـــزه منكوحـــة فلكية يصادفها في رقية الكروان و منى له الشيطان فيها بوحيه رفاء ووصلاً خطبة و تهانى يهم بأمر العيش لـويستطيعه وقدحيل بين العير و النزوان ففضحــه رب السماء بحولــه وقــوتـه والله فيه كفاني و كان ادعى وحياً سنين عديدة فجاء يحاكى فعلمة الظـــربان (٢) و أخرا و هذا بـذريته يرى فهلا عـرا أصل النبـوة ذان و آتهم لما لم يمت بشروطــه رجوعاً إلى الحق ادعى يرهان و سماه أيضاً مرة بسقوطه لهاوية هل ذان يجتمعان و يسوجـد في الوقت المعانى للغى إذا خانـه است لم بطق لصّمان يحص بأفواه الشياطين حيقة ويصرفهم عن صوب فهم مباني فعلل أذناب له. الناس أن في حديبية ما تحوها يريان أرؤيا حكاهما خماتم الرسل مرسلاً و لم يك منها السير يلتبسان و ما قبلہ حکاہ الواقدی فلم یرد ترتب سیر أو بداء أوان حكى من أمور لا ترتب بينها قد اتفقت في البين من جريان

و أوضحه الصديق فيا روى لنا أصح كتاب في الحديث مثاني رجاء وقصد ليس أخبار غيبه على ظاهـر الأسباب يعتمدان وما ذاب في العمر الطويل له فذا هجاء خيار الخلق غب لعان تفكه في عرض النبيين كافس عتل زنيم كان حـ ق ، بهان يلذ له بسط المطاعن فيهم و يجعل نقارً عن لسان فلان يصرغ اصطلاحاً أن هذا مسيحكم كما سب أماً هكذا أخوان وقد رد فی القرآن أنواع كفرهم فهل غض من عیسی المسیح بشأن وهذا كن وافي عدواً يسبه بجمع أشد السب من شنان فصيره رؤيا وقال بآخــر اذ انفتحت عيسى من الحفقان وقد يجعل التحقيق ذلك عنده و ينفث في أثناء ذلك كفره و يعرب في عيسي بما هو شاني و كان هنا شي لتحسريف عهدهم فصيره حتماً خليث جنان و قد أخذوا في مالك بن نوبرة بصاحبكم للمصطفى كأداني (١) و قصة دباء رأى القتل عندها أبو يوسف القاضي ولات أوان تحطم في جمع الحطام ونيلها ويسط المني وحاصلات مجاني و كل صنيع أو دهاء فعنـده لنيل المنى بالطرد والدوران أهـذا مسيح أو مثيل مسيحنا تسربل سربالاً من القطران و كان على ما قال مأجوج أصله فصار مسيحاً فاعتبر بقران نعم جاء في الدجال اطلاقه كذا(٢) فقـــد أدركته خفة السرعان

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى: (فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) . من الأكذاب في قراءة. وقد أخرج الترمذي والحاكم في شأن نزوله ، ومعلوم أنه لم يكذب أحد بآيات الله من حيث أنها آياته ، ومع هذا قد ألزم الله بالتكذيب. منه .

<sup>(</sup>۲) جانور بدبودار ، مشابه بلی . منه .

إذا ما خلا جو كمثل. جيان

<sup>(</sup>١) شرح شفاء ص - ٣٧٣ ج \_ ٤ . منه .

<sup>(</sup>٢) يعنى كان أطلق المسيح على الدجال بالاشتراك اللفظى ، وكان ذلك الملحد المسيح الدجال حقاً فالتبس عليه للاشتراك اللفظى ؛ ولحفة عقله عسيح الهداية , منه .

الم يهد للقرآن يحفظه ولم يحج لفرض صده الحرمان فيسرق في ألفاظه باطنية وقرمطة وحى أتاه كداني (١) ويتابعه من فيه نصف تنصر و من كفر مودع بمباني وكفر من لم يعترف بنبوة له وهو في هذا الأول جان ألا فاستقيموا أو استهيموا لدينكم فموت عليه أكبر الحيوان وعند دعاء الرب قوموا وشمروا حناناً عليكم فيه أثر حنان وكن راجياً أن يظهر الحق وارتقب لأولاد بغى في السهيل بماني ولحق صدع كالصديع وصولة وطعن وضرب فوق كل بنان واخر دعوانا أن الحمد للذي لنصرة دين الحق كان هداني وصلى على ختم النبيين دائماً وسلم ما دام اعنلي القمران

## وهرف فعلى العلماء على التاويل الباطل

قال في "فتح البارى": وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن؛ وبالأحاديث التي جاء بها النقات عن رسول الله على الله والرب من غير تشبيه ولا تفسير، فن فسرشيئاً منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي على النبي وأصحابه، وفارق الجاعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شي اه.

قَالَتُ : فَن نسب أَنْمَتنا إلى الجهمية فَن عبن سخط تبدى المساوى ،

وذكر في "الفتح" هناك أشياء عن أثمة الدين في المسألة (١).

وفي "شفاء العليل": (٢) للحافظ ابن القيم رحمه الله: والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسل ، والكذب على المتكلم ، أنه أراد ذلك المعنى ، فتضمن ابطال الحق ؛ وتحقيق الباطل ، ونسبة المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغاز ، مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنى ، فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ المعنى الذي ذكره أولا " ، واستعال المتكلم له في ذلك المعنى في أكثر المواضع حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيره حمل على ما عهد منه استعاله فيه ، وعليه أن يقيم دليلاً سالما عن المعارض على الموجب اصرف اللفظ عن ظاهره ، وحقيقته إلى مجازه عن المعارثه ، وإلا كان ذلك مجرد دعوى منه فلا يقبل .

وفى " فتاوى الحافظ ابن تيمية " (٣) : ثم لو تدر أنهم منأولون لم

(۱) وأخرج أبو القاسم اللالكائي في "كتاب السنة" من طربق الحسن البصرى عن أم سلمة أنها قالت: "الإستواء غير بجهول، والكيف غير معقول، والإ قرار به إيمان، والجحود به كفر، وأخرج ابن أبي حائم في "مناقب الشافعي" عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قبام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، ولا بالرؤية، والفكر، فنشبت هذه الصفات، ونتني عنه النشبيه كما نني عن قضه فقال: ليس كمنله شئي "فتح الباري". منه.

<sup>(</sup>١) المجنة إيماء إلى الكادياني. منه .

<sup>(</sup>۲) ص - ۲۹۷ ج - ځ

## من قال أن النبوة مكيسية فهي زنديق

قال ابن حبان ؛ من ذهب إلى أن النبوة مكت.بة لا تنقطع ، أو إلى أن النبوة الولى أفضل من النبى ، فهو زنديق ، يجب قتله لتكذيب القرآن ، وخاتم النبين ، والله أعلم (١) ، "زرقانى" (٢) .

قُلْتُ : ومن زعم أنها مكتسبة يلزمه أنها قد تسلب أيضاً وهذا اعتقاد اليهود في بلعام ، فإنه كان نبياً عندهم في بني مواب (٣) كما حكاه ابن حزم عنهم ، وهذا يلبق بذلك الشقى المتنبي ، فإنه قد سلب الإيمان ، ومات شر ميتة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهؤلاء عندهم النبوة مكتسبة . وكان جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصروا أنبياء ، والحاصل أن النبوة فضل من الله، وموهبة، ونعمة من الله تعالى، يمن بها سبحانه ، ويعطيها لمن يشاء \_ أن يكرمه بالنبوة فلا يبلغها أحد بعلمه ، ولايستحقها بكسبه ، ولاينالها عن استعداد ولايته ، بل يخص بها من يشاء \_ من خلقه \_ ، ولاينالها عن استعداد ولايته ، بل يخص بها من يشاء \_ من خلقه واعتقاده من زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله، لأنه يقتضى كلامه واعتقاده أن لاتنقطع ، وهو مخالف للنص القرآني ، والأحاديث المتواثرة ، بأن أن لاتنقطع ، وهو مخالف للنص القرآني ، والأحاديث المتواثرة ، بأن نبينا عليه خاتم النبيين . ولهذا قال \_ إلى الأجل \_ يعنى أن النبوة فضل

يكن تأويلهم سائغاً ، بل تأويل الخسوارج و مانعى الزكاة أوجه من تأويلهم ، أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن ، وإن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به ، وأما مانعوا الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا : أن الله قال لنبيه عَلَيْنِينَ : (خذ من أموالهم صدقة) . وهذا خطاب لنبيه عَلَيْنِينَ : (خذ من أموالهم صدقة) . وهذا خطاب لنبيه عَلَيْنِينَ فَلَمْ يكونوا يدفعونها لأبي بكر ، فقط ، فليس علينا أن ندفعها لغيره ، فلم يكونوا يدفعونها لأبي بكر ، ولا يخرجونها له .

وقال أيضاً (١) : وقد اتفق الصحابة والأثمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة ، وإن كانوا يصلون الحبس ، ويصومون شهر رمضان ، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة ، فلهذا كانوا مرتدين ، وهم يقاتلون على منعها ، وإن أقروا بالوجوب لما أمر الله .

وقال أيضاً (٢) : لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحاً ، وضل ضلالاً بعيداً ، فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ ، خرجوا به ، ولهذا قالوا : إن الإمام يراسلهم ، فإن ذكروا شبهة بينها ، وإن ذكروا مظلمة أزالها .

وقال فى "بغية المرتاد" (٣): إنما القصد ههنا التنبيه على أن عامة هذه التأويلات منطوع ببطلانها ، وإن الذى يتأوله أو يسوغ تأويله فقد يقع فى الخطأ فى نظيره أو فيه ، بل قد يكفر من يتأوله . وقال أيضاً فيه (٤): ذكر ابن هود الذى زعم أصحابه أن روحانية عيسى تنزل عليه (٥) .

<sup>(</sup>۱) قلت : وما فى بعض الرسائل المكتوبة للشيخ ولى الله يراجع عليه ص -- ٥١ " إزالة الخفاء ".

<sup>(</sup>٢) ص – ١٨٨ ج - ٦ من آخر النوع الثالث من المقصد السادس.

 <sup>(</sup>٣) راجع "روح المعانى " ص - ١٦٢ ج - ٣ . منه .

<sup>(</sup>۱) ص - ٥٨١ ج - ٤ (١) ص - ٢٩٦ ج - ٤

<sup>(</sup>٣) ص - ١٣٥ وص - ٢٠ (٤) ص - ١٣٥

<sup>(</sup>٥) ص — ۲٠

من الله، ونعمة بمن بها الرب الحكيم والعليم الكريم على من يشاء ، ويويد إكرامه بها , وكان ذلك ممتداً من عهد الأب الأول الصفى آدم عليه الصلاة والسلام ، إلى أن بعث الحاتم النبي الحبيب محمداً عليه " شرح عقيدة السفاريني " (١) .

و في "صبح الأعشى" (٢): وهاتان المسألتان من جملة ماكفروا به، بتجوير النبوة بعد النبي عَلَيْتُهُ ، الذي أخبر تعالى أنه خاتم النبيين ، وقولهم أنها تنال بالكسب، وقد حكى الصلاح الصفدى في "شرح لامية العجم": أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إنما قتل عمارة اليمنى الشاغر حين قام في من قام بإحياء الدولة الفاطمية بعد انقراضها ، على ما تقدم ذكره في الكلام ، على ترتيب مملكة الديار المصرية ، في المقالة الثانية ، مستندأ في ذلك إلى بيت نسب إليه من قصيدة . وهو قوله :

وكان مبدأ هذا الدين من رجل سعى فأصبح يدعى سيد الأمم فجعل النبوة مكنسبة .

هــــاً خعـــان التكفير أى دلياه الذى أخذ منه وبنى عليه قد يكون ظنياً (٣) ونظيره العمل بالظن فى خالة الجهاد إذا تردد فى شخص أهو مسلم أم لا؟

ولاينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل مقام ،

بل التكفير حكم شرعى ، يرجع إلى إباحة المال ، وسفك الدم ، والحكم بالحلود في النار ، فمأخذه كأخذ سائر الأحكام الشرعية ، فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب وتارة يتردد فيه ، ومها حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى . "فيصل النفرقة " (١) .

#### و قسد یکون مدرکه قیاساً (۲).

وقد نقله فی "الیواقیت" عن "وجیز الکردری" أیضاً ، وهذا لأن الکفر حکم شرعی ، کالرق والحریة مثلاً ، إذ معناه : إباحة الدم، والحکم یالخاود فی النار ، ومدرکه شرعی ، فیدرك إما بنص ، وإما بقیاس علی منصوص . "فیصل التفرقة" (۳) . ومثله فی "الیواقیت " عن اللحطابی رحمه الله .

ولي التكفير في التأويل وإن كان له وجه إذا كان ثما فيه ضرر للدين ).

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الإجتهاد والنظر ، فيحتمل أن يكفر ويحتمل أن لا يكفر . " فيصل التفرقة " (٤) .

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۵۷ ص - ۵۰۳ ج - ۱۲

<sup>(</sup>٣) وصرح به في "الدرالنضيد من مجموعة الحنيد" ص ـــ ١٦٨. منه .

<sup>(</sup>۱) ص س (۱)

<sup>(</sup>٢) كأن المجتهد يقول: إن هذا الفعل مثلاً يستحق أن يكون كفراً، ويلحق بالقطعي حكماً، وهذا كلام محصل مستقيم. منه.

<sup>(</sup>۳) ص س ٤ ص (۳)

#### 

اعلم أن أكثر من تكلم في مسألة التكفير أرجع إنكار المتواتر وتأويله إلى تكذيب الشارع ، وإنه كفر والعياذ بالله ، والذي يظهر ـــ كما ذكره الحموى وابن عابدين في "رد المحتار" (١) ، والطحطاوي في تعريف الكفر ، من أن التكذيب عدم القبول لا نسبة الكذب ، وكذا في "التلويح" - أن الأمر لا يقتصر عليه ، بل إنكار المتواتر ، عدم قبول إطاعة الشارع ، ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاً ، ورد للشريعة وإن لم يكذب ، وهو كفر بواح ينفسه ، قال في "الصارم المسلول" (٢) : وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق بــه تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس ، وحقيقته كفر ، هذا لأنه يعرف الله ورسوله بكل ما أخبر به ، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك ، ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ، ويقول: أنا لاأقر بذلك، ولاألنزمه ، وأبغض هذا الحق، وانفرعته . فهذا نوع غير النوع الأول ، وتكفير هذا معلوم بالأضطرار من دين الإسلام والقرآن ، مملو من تكفير مثل هذا النوع ، بل عقوبته أشد اه . وقال (٣) : وقد قال الإمام أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف "بابن راهويه" ، وهوأحد الأثمة ، يعدل بالشافعي و أحمد : قد أجمع المسلمون أن من سب الله ، أو سب رسوله صلاية ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أوقتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر ، ذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله اه.

## قلك يتردد النظر في تأويل: أله وجه أم ١٩٠٧ ويقضى فيه بالظن.

ثم لا يبعد أن يقع الشك والنظر في بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب ، حتى يكون التأويل بعيداً ، ويقضى فيه بالظن ؛ وموجب الاجتهاد ، فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهاد. " فيصل التفرقة " (١) .

قُلْتُ : قد تكون كلمة كفراً في حال ، ولا تكون كفراً في حال آخر ، وفي شخص لا في شخص ، كمن قال : لا أحب الدباء ، إن قال إظهاراً لقصوره ، أو لبيان الواقع له ، فليس بشئي ، وإن قال حين روى الحديث ، كصورة التهور من المساوى للمساوى بأقدام ، وجهر صوت وجلادة (٢) وقلة مبالاة كفر ، وعلى ذلك أكثر جزئيات "الفتاوى" . راجع ما ذكره في المقدمة الثانية من "التحفة الإثنى عشرية" من باب التولى والتبرئ ، وما ذكروه في القول بخلق القرآن فرقاً بين المالم وغيره . وفي مسألة استحلال الحرام لغيره فرقاً بين العالم والجاهل. وحاصله أن اختلاف الأحكام لاختلاف الأحوال ، وقد أشار إليه السيوطي وراجع الذوع الثامن من المقصد السادس من "المواهب".

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۹۲ ج - ۳ (۲) ص - ۲۲۵

<sup>(</sup>۳) ص ــ ۱۱۹

<sup>(</sup>۱) ص – ۲۲

 <sup>(</sup>۲) واذا قبل لهم: تعالوا يستغفرلكم رسول الله لووا رءوسهم ،
 ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون .

<sup>(</sup>٣) ص - ٣٨٣ ج - ٤ (٤) ص - ٥٤

وقال في كتاب الإيمان : وقال حنبل حدثنا الحميدى قال وأخبرت أن ناساً يقولون : من أقر بالصلاة ، والزكاة ، والتسوم ، والحج ، و لم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ، ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت ، فهو مؤمن ما لم تكن جاحداً ، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه ، إذا كان مقراً بالفرائض ، واستقبال القبلة ، فقلت : هذا الكفر الصراح ، وخلاف كتاب الله ، وسنة رسوله ، وعلماء المسلمين . قال الله تعالى : (وما أمروا لاليعبدوا الله مخلصين له الدين) . وقال حنبل : سممت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : من قال هذا فقد كفر بالله ، ورد على الله أمره ، وعلى الرسول ما جاء به الخ . (٢) ونحوه في "شرح الشفاء " للخفاجي (٣) .

وأما التأويل فهو استلراك على تحقيق الشارع، وإنه سطحى، وإنما التحقيق ما حققه المأول، وهذا كفر بلاريب، فن زعم أنه أعلم بالحقائق من الشارع في الشرع، ومباديه وغاياته، فهو كافر، ولولم يخطر بباله كذبه و والعياذ باقه حفاويل المتواترما لم يقم دليل قاطع عليه تجهيل للشارع، وإصلاح لخلل وقع منه، وهذا الإعتقاد لايحتاج في التكفير به إلى وسط آخر، وهو ينفسه كفر، فإن الموضع إن كان من المتشابهات والنعوت الإلمية فلايمكن أوفي من تعبيره، ولا أحسن، وكذا في غيره، فلايجوز الإستدراك عليه بحال إلابيان المراد في المتشابه على سبيل الاحتمال، وفيه خطر أيضاً، فالتفويض أسلم، وأما المتواتر المكشوف المراد، فصر فه عن ظاهره كفر، ولابد، وفي التنزيل: (فإنهم لايكذبونك ولكن الظلمين عن ظاهره كفر، ولابد، وفي التنزيل: (فإنهم لايكذبونك ولكن الظلمين بآيات الله يجحدون). هذا والله ورسوله أعلم، وعلمه وعلم رسوله أتم وأحكم.

(۲) ص - ۱۸۶ - س - ۱۸۶ ج - ٤

والتحصل : ختام الكلام كلاما لختام المحدثين شيخ مشانحنا الشاه عبد العزيز بن ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى قدس الله سره العزيز، فإنه كلام خرج من مشكاة السنة وفقه النفس:

هساله : قال في "شرح العقائد ": والجمع ببن قولهم : لا يكفر أحد من أهل القبلة ، وقولهم : يكفر من قال بخلق القرآن ، أو استحالة الرؤية ، أو سبالشيخين ، أو لعنها ، وأمثال ذلك مشكل انتهى .

وقال المدقق شمس الدين الخيالي في "حاشيته": قوله: ومن قواعد أهل السنة أن لا يكفر، معنى هذه القاعدة: أن لا يكفر في المسائل الاجتهادية ، إذ لا نزاع في تكفير من أنكر ضروريات الدين . ثم إن هذه القاعدة للشيخ الأشعرى ، وبعض متابعيه ، وأما البعض الآخر فلم يوافقوهم ، وهم الذين كفروا المعتزلة ، والشيعة ، في بعض المسائل ، فلااحتياج إلى الجمع لعدم انحاد القائل انتهى .

ولا عنى أن الجواب الأول تخصيص وتقييد للكلام بلادليل، والجواب الثانى مبنى على اختلاف القائلين بالقولين، وهو خلاف للواقع، بل القائلون بتلك القاعدة هم الذين يكفرون بخلق القرآن، وسب الشيخين، وقدم العالم، ونفى العلم بالجزئيات، إلى غير ذلك. قال السيد في "شرح المواقف": اعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعرى والفقهاء، كما مر، لكنا إذ فتشنا عقائد فرق الإسلاميين، وجدنا منها ما يوجب الكفر قطعا، كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله سبحانه، ما يوجب الكفر قطعا، كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله سبحانه، أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس، أو إلى إنكار نبوة محمد عيناته،

معرفتها المتدين بدين الإسلام، وغير المتدين به، سالكن في الكتب اللتي رأينا أنها ما يشترك في معرفته الحاص والعام.

وبالجملة قولهم: لانكفر أحداً من أهل القبلة ، كلام مجمل باق على عمومه ، لكن له تفصيل طويل ، والشأن في معرفة من هو من أهل القبلة ومن ليس منهم ، نعم بعض الفقهاء قد بالغوا في تكفير من ينكر بعض المسائل الإجتهادية المشهورة عند قوم دون قوم ، كحرمة لبس المعصمر ، ونحو ذلك ، وهو مذهب ركيك جداً . وأما من فرق بين الأصول والفروع فكفر في إحداهما دون الأخرى ، فإن أراد نفس الأعمال فنعم ومرحبا ، وإن أراد اعتقاد وجوبها وسنيتها فلا، إذ لاشبهة في أن من أنكر وجوب الزكاة ، أووجوب الوفاء بالعهد ، أووجوب الصلوات الخمس ، أو كون الأذان مسنوناً فقد كفر ، كما يدل عليه قتال مانعي الزكاة في صدر الإسلام، نعم في بعضها يكون كفراً تأويلياً ، لكن التأويل غير مسموع في أمثال هذه الأمور الجلية ، كما لم يسمع تأويل مانعي الزكاة ، متمسكين بقوله تعالى : ( إن صلاتك سكن لهم ) وكما لم يسمع تأويل الحرورية في إنكار التحكيم ؛ متمسكين بقوله تعالى : ( إن الحكم إلا لله ) . وأما التكفير يخلق القرآن ، أو إنكار الرؤية ، أو إنكار العلم بالجزئيات على الوجه الجزئي مع القول بثبوت العلم على وجه كلى ، فلا ينبغي الإقدام عليه إذ ليس مخالف هذه الأحكام منكراً منصوصاً نصاً جلياً، لا في الكتاب، ولا في السنة المتواترة . هذا والله تعالى أعلم ــ يريد الكيفية لاالأصل ، كا صرح به في موضع آخر من ص – ٩٣ ج – ٢ . ويريد بالخلق الحدوث لا الإنقصال . .

فإن قيل: ما الدليل على أن المراد من " أهل القبلة " هم المصدةون

أو إلى ذمه ، أو إستخفافه، أو إلى استباحة المحرمات ، وإسقاط الواجبات الشرعية انتهى .

يل التحقيق أن المراد " يأهل القبلة " في هذه القاعدة : هم الذين لاينكرون ضروريات الدين ، لامن يوجه وجهه إلى القبلة في الصلاة . قال الله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجؤهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الخ ) فمن أنكر ضروريات الدين لم يبق من أهل القبلة ، لأن ضروريات الدين منحصرة عندهم في ثلاثة:

مدلول الكتاب بشرط أن يكون نصاً صرعاً لايمكن تأويله ، كتحريم الأمهات ، والبنات ، وتحريم الحمر والميسر ، وإثبات العلم والقدرة و الإرادة، والكلام له تعالى، وكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مرضيين عند الله تعالى ، وأنه لا يجوز إهانتهم، والاسخفاف بهم .

ومدلول السنة المتواترة لفظاً أومعنى ، سواء كان من الاعتقاديات أو من العمليات ، وسواء كان فرضاً أو نفلاً ، كوجوب محبة أهل البيت من الأزواج والبنات ، والجمعة والجاعة ، والأذان والعيدين .

والمجمع عليه إجماعاً قطعياً ، كخلافة الصديق والفاروق، ونحو ذلك . ولاشبهة أن من أنكر أمثال هذه الأمور لم يصح إعانه بالكتاب والنبيين ، إذ في تخطئة الإجماع القطعى تضليل لجميع الأمة ، فيكون إنكاراً لقوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقوله تعالى : (ومن يشاقق الرسؤل من يعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ولتوله والمنافية : «الانجتمع أمتى على الضلالة ، وهو متواتر معنوى ، فلا يكون منكر هذه الأمور من أهل القبلة ، وقد عرف بعضهم ضروريات الدين بأنها أمور يشترك في من أهل القبلة ، وقد عرف بعضهم ضروريات الدين بأنها أمور يشترك في من أهل القبلة ، وقد عرف بعضهم ضروريات الدين بأنها أمور يشترك في المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

بجميع ضروريات الدين ، أى دلالة بلفظ أهل التبلة ؟ قلنا : الدليل عليه أن الكفر يتقابل الإعان تقابل العدم والملكة ، إذ الكفر عدم الإيمان ، والمتقابلان بالعدم والملكة لا يكون بينها واسطة بالنظر إلى خصوص الوضوع ، وإن أمكن بينها واسطة بالنظر إلى الواقع ، كالعمى والبصر ، فإن الذى من شأنه البصر لا يخلو عن أحدها ، ولا شبهة أن الإيمان مفهو ، الشرعى المعتبر به فى كتب الكلام ، والعقائد ، والتفسر ، والحديث هو : تصديق النبي عَلَيْنِي فيا علم عبئه به ضرورة عما من شأنه ذلك ، ليخرج الصبى و المجنون والحيوانات . والكفر عدم الإيمان عما من شأنه ذلك التصديق ، ففهوم الكفر هو عدم تصديق النبي عَلَيْنِي فيا علم عبئه به ضرورة ، وهو بعينه ما ذكرنا من أن من أنكر واحداً من ضروريات الدين اتصف بالكفر، بعينه ما ذكرنا من أن من أنكر واحداً من ضروريات الدين اتصف بالكفر، نعم عدم التصديق له مراتب أربع ، فيحضل للكفر أيضاً أقسام أربعة :

الأول: كفر الجهل، وهو تكذيب النبي ﷺ صريحاً فيا علم عبينه به مع العلم — أى فى زعمه الباطل — بكونه عليه السلام كاذباً فى دعواه، وهذا هو كفر أبى جهل وأضرابه.

والثانى: كفر الجحود والعناد، وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادعًا في دعواه، وهو كفر أهل الكتاب، لقوله تعالى: (البذين آتيناهم المكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وقوله: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) وكفر إبليس من هذا القبيل.

والثالث: كفر الشك، كما كان لأكثر المنافقين.

والرابع: كفر التأويل، وهو أن يحمل كلام النبي وللنظيم على غير على غير على على غير على التقية ، ومراعات المصالح ، وبحو ذلك .

ولما كان التوجه إلى القبلة من خواص معنى الإيمان سواء كان شاملة أو غير شاملة عبروا عن الإيمان بأهل القبلة ، كما ورد فى الحديث : « نهيت عن قتل المصلين ، والمراد المؤمنين ، مع أن نص القرآن على أن أهل القبلة هم المصدقون بالنبي عليه في جميع ما علم مجيئه به ، وهو قوله تعالى : (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) فليتأمل . " فتاوى عزيزى " . (١) و،ا ذكره من أقسام الكفر ، ذكره في "معالم التنزيل " وغيرها ؛ كذلك تحت قوله تعالى : (إن الذين كفروا سواء عليهم الآية ) و" نهاية ابن الأثير " .

#### استفقيا

سوال : زید در معنی حدیث شریف توجیهات و اهیه و رکیکه که مفضی بطرف انکار می شود می کند ، هر چه بموجب مسائل فتهی برو گناه لازم می آید بیان فرمایند ؟

چواب: تفسیر قرآن و حدیث را اولا علم صرف ، و العو، و اشتقاق ، و لغت ، و معانی و بیان ، و علم فقه ، و اصول فقه ، و عقائد یعنی علم کلام ، و علم حدیث و آثار ، و تواریخ ضرور است . بدون سعرفت این علوم در آمدن در معانی قرآن و حدیث هرکز جائز نه . و بعد ازبن هر صاحب مذهب تمسک بقرآن و حدیث می کند ، و در رفع شبهات متخالفین معتاج بتاویل میشود ، و تاویل قرآن و حدیث موافق مذهب خود حق می داند ، و مخالف مذهب خود باطل .

و میزان در معرفت حق و باطل قهم صحابه و تابعین است - آنچه این جماعت از تعلیم آنحضرت صلی الله علیه وسلم بانضمام قرائن حالی و مقالی فهمیده اند. و در آن تخطیه ظاهر نکرده واجب القبول است - پس این صاحب توجیهات رکیکه اگر از قبیل اول است تهدید و وعید در حق او بسیار است - دو من فسو

<sup>(</sup>١) ص - ٢٤ إلى ٤٤ ج - ١

منافق فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم الح ١٠

وفى رواية ابن مردويه عن أبى مسعود الأنصارى : أنه عَنْ أقام فى ذلك اليوم ، وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلاً الخ » . ونحوه عند ابن كثبر .

وذكر ابن اسحق في سيرته "أسماء المنافقين بحيث امتاز المجر مون (١) ثم قال : وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ، ويستهزؤون بدينهم ، فاجتمع يوماً في المسجد منهم ناس ، فرآهم رسول الله عليه يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض ، فأمر بهم رسول الله عليه في فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيها الخ.

بل ثبت الأمر بالقتل في حالة الصلاة لمن جاء فيه أن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين ، أخرجه أحمد في "مسنده." (٢) ، وسنده جيد ، ذكره الحافظ في "الفتح" (٣) قال : وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ، وزجاله ثقات الح.

بل ثبت الأمر بالقتل - (٤) ولو في المسجد الحرام - لابن أبي سرح وغيره،

(۱) وامتازوا على رؤوس الأشهاد فى حديث كعب كما عند البخارى ص. — ١٣٢ من غزوة تبوك ، وعن حذيفة عنده نحو ما فى ص ص - ١٧٢ وتحو ما فى ص ٨١٣ . منه .

(۲) ص - ۱۵ ج - ۳ (۳) ص - ۲۹ ج - ۱۲

(٤) کنر العمال ص ــ ۲۹۸ ج ــ ه ، و المستدرك ص ــ ه٤ ج ــ ۳ . منه . القرآن برایه فقد کفر ، من فسر القرآن برایه فلیتبوا مقعده من النار". و حال قرآن و حدیث یکسان ست که هر دو مبنای " دین اند ، و لفت عرب مشتمل بر حقیقت و مجاز ، و ظاهر و مؤول ، و ناسخ و منسوخ است و اگر از فرقه "ثانی است مبتدع است اگر بر خلاف قرن اول حمل میکند - پس در بدعت او ملاحظه باید نمود - اگر مخالف ادله قطعیه ست - یعنی نصوص متوا تره و اجماع قطعی است اورا کافر باید شمرد - و اگر سخالف ادله ظنیه قریمة الیتین است مانند اخیار مشهوره و اجماع عرفی گمراه توان فهمید دون الکفر ، و الا از باب اختلاف استی رحمه باید دانست ، چون تمیز این مراتب بعلم وافر تعلق دارد ظاهر آنست که اختراع کننده این توجیهات از قبیل جاهلان است - اورا بلزوم و استحقاق حجمنم و زجر و تشدید در امر معروف و نهی سنکر ازین امر شنع باز باید داشت - و بر عوام الناس تاکید باید کرد که باو صحبت ندارند - و سخن اورا نشنوند و و بر عوام الناس تاکید باید کرد که باو صحبت ندارند - و سخن اورا نشنوند و معتزله و مجسمه قبح مذهب او بر مردمان آشکار باید کرد - و اگر گمراهی شود را در برده " اهل حق وا می نماید ترجیهات او باین چانب باید نوشت تاحکم آنرا راقام نموده آید . و السلام - "فتاوی عزیزی" ص ۱۵ ۲ ج-۱ مطبوعه ۱۳۱۱ه ارتام نموده آید . و السلام - "فتاوی عزیزی" ص ۱۵ ۲ ج-۱ مطبوعه ۱۳۱۱ه ارتام نموده آید . و السلام - "فتاوی عزیزی" ص ۱۵ ۲ ج-۱ مطبوعه ۱۳۱۱ه ارتام نموده آید . و السلام - "فتاوی عزیزی" ص ۱۵ ۲ ج-۱ مطبوعه ۱۳۱۱ه م

# و من اخراج الملحدين من المساجد و منعهم من دخولها (۱)

ما في التفاسير من "روح المعاني" وغيره تحت قول تعالى : (سنعذبهم مرتين) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في "الأوسط" وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنها قال : وقام رسول الله عليه يوم الجمعة خطيباً ، قال : قم يا فلان فاخرج فإنك منافق ، أخرج يا فلان فإنك

(۱) ووقع لى مع ملحد منهم أن قال: نحن نؤمن بقرآن فيه: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية) فقلت: ونحن أيضاً نؤمن بقرآن فيه: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شتى الآية) فبهت الذي كفر وكأنما ألقم الحجر. منه.

وكان ابن أبي سرح قد قال : إن كان أوحى إلى محمد فقد أوحى إلى (١). وقد قال الله تعالى : (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر الآية ) وقال : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر).

ولو بنوا مسجداً لم يصر مسجداً ، فنى "تنوير الأبصار" من وصايا الذمى وغيره ـ: وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم فى الوصية ، وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرثد ـ.

فَلْمُلْكُمّة : كان وضع هذه الرسالة فى أن التصرف فى ضروريات الدين ، والتأول فيها ، وتحويلها إلى غبر ما كانت عليه ، وإخراجها عن صورة ما تواترت عليه كفر ، فإن ما تواتر لفظاً أو مه بى ، وكان مكشوف المراذ ، فقد تواتر مراده ، فتأويله رد للشريعة القطعية ، وهو كفر بواح ، وإن لم يكذب صاحب الشرع ، وإنه ليس فيه إلا الإستنابة ، ومن زغم أنه لا بد من إلقاء اليقين فى قلبه وإثلاج صدره ، فإذا عاند بعد ذلك فقد كفر ، وإلا فلا ، فإن ذلك الزاعم لم يضع للدين حقيقة تارة ، وإنما جعله يدور مع الحيال ، كيفا دار ، و هذا باطل قطعاً ، فإن الأمر فيا ثبت ضرورة مفروغ عنه ، فن آمن به فقد دان بدين الله ، و من أنكره فقد كفر ، وإن لم يقصد الكفر ، وإنما الدور مع الظن فى الحل فيا ثبت ضرورة مفروغ عنه ، فن آمن به فقد دان بدين الله ، و من الكره فقد كفر ، وإن لم يقصد الكفر ، وإنما الدور مع الظن فى الحل المجتهد فيه ، لا فى غيره ، فكما أن فى باب إنكار الحقائق عنادية وعندية ولا أدرية وشاكة فى الشك ، فكذلك هذه الأقسام فى إنكار الفروريات ، وكلها

كفر، ومن قال أن الجهل بكون الكلمة كفراً عدر، أراد في غير الضروربات، كما قد نبهنا عليه في الأمر الثالث من عبارات "فتح الباري"، و مرعن "الأشباه و النظائر"، و"حاشيته"، و بعد هذا فقد قال في "الخلاصة": و منها أنه من أتى بلفظة الكفر، و هو لم يعلم أنها كفر، إلا أنه أتى بها عن اختيار، يكفر عند عامة العلماء خلافاً للبعض، ولا يعذر بالجهل الم

وفى "مجمع الأنهر" ستدركاً على "البحر": لكن فى "الدرر": وإن لم يعتقد: أو لم يعلم أنها لنظة الكفر، ولكن أتى بها عن اختيار، نقد كفر عند عامة العلماء، و لا يعلر بالجهل الخ. وعزاه فى "الدرر" من الكراهية، والاستحسان "للمحيط". وهملذا الخلاف فى غير الضروريات. و أما هى فليس فيها إلا الإستتابة، قال فى "فتح البارى": وقد وقع فى حديث معاذ: \* إن الذي علم الرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها ، وسنده

ونقله في "نخريج الحداية" عن "معجم الطبراني" في المسألة الثانية بالاستتابة فقط، وهو مذهب أصحابنا في المرأة، أو يحمل على السابة، فقد صرح في "اللو" من آخر الجزية عن محمد رحمه الله تعالى بقتلها، قال ناقلاً عن "الذخيرة": واستدل محمد لبيان قتل المرأة بما روى أن عمير ابن عدى لما سمع عصاء بنت مروان تؤذى الرسول عليات فقتلها ليلا"، مدحه عليات على ذلك انتهى فليحفظ. وكما نقله الزيلعى نقله في "الكنز"(١)

<sup>(</sup>۱) كما فى "شرح المواهب" من فتح مكة ؛ وفسر بعض الآية فى المجلد الرابع من " فتاوى الحافظ ابن تيمية " ص ـــ ۲۳۹ .

<sup>(</sup>۱) ص - ۲۳ ج - ۱

وأتى برجل كان تصرانياً وأسلم ثم رجع عن الإسلام ، قال : فسأله فأقر

يما كان منه فاستتابه فتركه ، فقيل له: كيف تستتيب هذا ولم تستتب

أولنك قال : إن هذا أقر بما كان منه ، وإن أولئك لم يقروا

وجحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك لم استنبهم. رواه الإمام

أحمد رحمه الله تعالى، وروى عن أبى ادريس قال : لا أتى على ريالته برجل

قد تنصر فاستتابه ، فأبي أن يتوب، فقتله ، وأتى برهط يصلون إلى القبلة ،

وهم زنادة، وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول ، فجحدوا وقالوا:

ليس لنا دين إلاالإسلام، فقتلهم ولم يستتبهم، ثم قال: أتدرون لم استتبت

هذا النصراني ؟ استنبته لأنه أظهر دينه ، وأما الزنادقة الذين قامت عليهم

البينة وجحدوني ، فإنما قتلهم لأنهم جحدوا ، وقامت عليهم البينة » فهذا

من أمير المؤمنين على يزالته بيان أن كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى

قيل: ولابعد التعجيز، إذ يبني لم لم يوفقهم للهداية؟ ومثل هذه وساوس

يستعاذ منها ، ولا حول ولاقوة إلابالله . فكان موضوع الرسالة ماذكرنا .

نقول أخر، والشيُّ بالشيُّ يذكر، فأنضم إليها أطراف وذيول، لعلها

تفيد الناظرين ، فليس من الدين أن يكفر مسلم ، ولا أن يغمض عن كافر ،

فإن قيل : لايليق بعدل البارى تعالى المؤاخذة قبل التعجيز بالحجة .

لكن في أثناء التأليف أنجر البحث عنا الكلام في مسألة التأويل إلى

عن قابوس بن مخارق أن محمد من أبي بكر رفاليّ كتب إلى على رفاليّه يسأله عن مسلمين تزندقا اه ، فكتب إليه على رَفَالِتُهِ : أما اللذان تزندقا فإن تابا و إلا فَأَصْرِبِ أَعِنَاقِهَا, " الْشَافِعِي شُ قَ كُنْز " (٢). وذكره في "تخريج الهداية " من موت المكاتب وعجزه ، فلم يذكر إلا الإستتابة ، وليس في طوق البشر إلا ذلك ، وهو ما في الصحيح عن أبي موسى عن النبي عليها قال: « مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير ، أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء، الحديث \_ إلى أن قال \_ : و فذلك مثل من فقه فى دىن الله ونفعه ؛ ما بعثنى الله به ؛ فعلم وعلم ؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به اهـ . فذكر القبول وعدمه ، و ذلك من جانب الناس لا إلقاء اليتين ، بحيث لايتأتي بعده إلا العناد ، و قد يقال : أنه بعد ذلك عناد ، وإن لم يقصده الجاحد .

> باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

وقال في " تحرير الأصول " في منكر الرسالــة بعد ما تواتر ما يوجب النبوة : فلذا لا تلزم مناظرته ؛ بل إن لم يتب المرتد قتْلناه ا ه .

وبالجملة لايلزم أزيد من التبليغ كما في الجهاد مع الكفار ، وتلك المسألة مروية عن الأنمة : فني "الصارم" : ويدل على المسألة ما روى أبو ادريس قال: أتى على بزللته بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام فسألهم، فجحدوا، فقامت عليهم البينة العدول، قال: فقتلهم، ولم يستتبهم. قال:

والناس في هذه المسألة في هذا العصر على طرفي نقيض ، ولقد صدق من قال : إن الجاهل إما مفرط وإما مفرط ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

قامت عليه البينة قتل ولم يــ تتب . (١)

فالله أعلى .

(٢) ص -- ۱۱ ج ٢

<sup>(</sup>۱) ص – ۲۵۲

وهذا آخر الرسالة وختام المقالة ، وما أريدت بها إلا دعوة صالحة من طلبة العلم ، بحسن العاقبة ، وخير الحاتمة ، لمؤلفها والأمحقر الانقر محمد أنور شاه ، ابن معظم شاه ، ابن الشاه عبد الخالق ، ابن الشاه محمد اكبر ، ابن الشاه حيد الكبير ، ابن الشاه عبد الخالق ، ابن الشاه على ، ابن الشاه حيدر ، ابن الشاه محمد عارف ، ابن الشاه على ، ابن الشاه حيد الله ، ابن الشاه عمد عارف ، ابن الشاه على ، ابن الشيخ عبد الله ، ابن الشيخ مسعود الزورى الكشميرى ، رحمهم الله تعالى .

وفى "المكتوبات الخطية" عند خلف الشيخ: أن سلفه جاؤا من بغداد إلى الهند، ودخلوا ملتان، ثم ارتحلوا إلى بلدة لاهور، ثم إلى الكشمير والله أعلم. وقد وقع الفراغ من جمع هذه الرسالة في أسابيع من سنة ١٣٤٣ هجرية ألف وثلثائة و ثلاث وأربعن من الحجرة علياته.

0 0 0

#### جسينم إدالته الزمن الآم

### تقيصه حيسي فلي نينا و قليه الصلاة و السلام

(۱) قد ذكرت العيسوية له ب معجزات لكهيم هين - مكرحق بات يه هي رأى لعيسى عليه السلام ) ب معجزات لكهيم هين - مكرحق بات يه هي معجزات كثيرة ، والحق أنه لم تظهر كه أب سے كوئى معجزه نهين هوا . عنه معجزة . (۱) داشيه ضميمه انجام أتهم ص ٢) داشية ضميمة أنجام (كذا في "حاشية ضميمة أنجام

آتهم "، من مؤلفات مرزا ص ٦)

<sup>(</sup>١) ينسحب على كل ما بعده من سياق العيارة . منه .

(۲) ثم هو من أطهر أرومة خؤلة وعمومة حيث كانت ثلاث من جاءاته العسجيحة و ثلاث من جداته الفاسدة مومسات ثو بغايا ، و منهن طمه و دبه .

- "حاشية ضميمة انجام آتهم" ص ٧-

(٣) ولعل مصاحبته بالبغايا وصبوه البهن كان من جهة هذه القرابة النسبية ونزوع الحرق البهن ، والا فلا يتصور من رجل متق أن يدع مومسة تمس رأسه بيدها الحبيثة وتعطره بعطر اشترته من مهر البغاء، وتحس قدمه بشعرها.

(حاشية "ضميمة أنجام آنهم" ص٧)

٤- بل يحيى النبى أفضل منه (اى من عيسى) فإنه لم يكن يشرب الخمر ولم تسمع بغى عطرت رأسه بعطر من مالها الخبيث ، أو ماست بدئه بيدها ، أو شعر رأسها ، أو استخدم امرأة أجنبية قط ، ولذلك سماه تبارك وتعالى فى القسر آن حصوراً دون

(۲) آپکا خاندان بھی نہایت پاک اور مطھر ہے تبن دادیاں اور نانیاں آپ کی رناکار کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظھور پذیر ہوا۔

( حاشيه نبيمه انجام آتهم ص ٧ )

(۲) آپ کا کنجڑیوں ہے، سیلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ھو کہ جدی سناسبت درسیان ہے۔ ورنہ کوئی برهیزگار انسان ایک کنجڑی (کسبی)کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اسکے سر پر اپنے ناہاک ھاتھ لگادے اور زناکاری کی کمائی کا پلید شطر اسکے سر پر سلے اور اپنے بالونکو اسکے پیروں پر سلے اور اپنے بالونکو اسکے پیروں پر سلے۔

هم " ص ٧)

(1) بلکه بحبی نبی کو اس بر ایک فضیلت ہے ، کیونکہ وہ شراب نمیں بیتا تھا اور کبھی نمیں سناگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے سال سے اس کے سر بر عطر ملا تھا ۔ یا ھاتیون یا اپنے سرکے بائون سے اسکے بدن کو چپوا تھا ۔ یا کوئی نے تعلق جوان عورت اسکی خدست کرتی تھی اسوجہ سے خدا نے قرآن میں بحبی کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا ۔ کیونکہ ایسے قسے اس نام کے رکھنے سے بانع تھے۔

المسيح (١) فإن أمثال هذه الأمور كانت مانعة من هذه التسمية ، فإلى من يشتكي أن عيسى عليه السلام قد كذب في ثلاث من أخباره المستقبلة كذباً صريحاً.

(" اعجاز أحمادي" ص - ١٣ و١٤)

(۵) ولما كان عيسى بن مريم يتنجر مع أبيه يوسف إلى اثنين وعشرين سنة الح

(" إزالة الأوهام" ص ١٢٥)

(١) وليتنبه أن هذا العمل ليس بذى بال ، كما زعمه العوام ، ولولا إبائى واستقذارى لمثل هذه الأعمال لم أكن بفضل الله وتوفيقه أحط رتبة من عيسى بن مريم فى هذه الشعبذات والنبرنجيات .

(" إزالة الأوهام" ص ١٢٧)

(٧) ولهذا كان المسيح يشفى من الأمراض الجسمانية بهذا العمل،

حضرت عیسی علیه الصلوة و السلام کی تین پیشینگوئیان صاف طور پر جهوئی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقدہ کو حل کرے (اعجاز احمدی ص

ھائے کس کے سامنے یہ ماتم لیجائیں کہ

(ه) چونکه حضرت مسیح ابن سریم اپنے باپ یوسف کیساتھ بائیس ہرس کی مدت تک تجاری کا کام بھی کرنے رہے ہیں۔ (ازالہ الاوهام ص ۱۲۰)

(۳) مگر یاد رکھنا چاھیئے کہ یہ عمل اس قدر کے لایق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ھین اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور تابل نفرت نہ سمجھتا تو خدائے تعالی کے قضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں سے میں حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رھتا۔ (ازالہ الاوھام کلان ص۱۲۷)

(ے) یہی وجہ ہے کہ حضرت مسبح جسمائی بیماروں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کر ح تیے مگر ہدایت اور توحید اور

(١) كان القرآن سلمه عنده وإن قبل أنه تنزل فيه كان سكوتاً عن الحق خوذاً من اومة لائم . منه .

وأما دفع الأمراض القلبية وتقرير الهداية والتوحيد والأحكام الدينية فى القلوب، فلم يكن يهتدى إليه ، كأنه لم يظفر بشي منه . (" إزالة الأوهام" ص ١٢٨)

(٨) وبالجملة فكانت تلك المعجزة من قبيل اللعب والشعبذة ، وكان الطين يبني على حقيقته طيناً، كعجل أخذه السامري من زينة القوم (إزالة الأوهام كلان ص ٣٣)

(٩) قد بعث الله تعالى في هذه الأمة مسيحاً أفضل وأرفع في جميع الكالات عن المسيح السابق، و سماه غلام أحمد . (" دافع البلاء "

(۱۱) بعث الله تعالى في هذه الأمة مسيحاً أفضل من المسيح الأول في جميع الكمالات ، والذي نفسي بيده لوكان عيسى بن مريم في زمان أنا فيه لما استطاع عملاً مما عملته ، ولم يكد يظهر المعجزة اللتي ظهرت مني . ( "حقيقة الوحي " ص ١٤٨ )

دینی استقامتوں کی کامل طور پر دلوں میں قائم كرنيكے بارے من ان كى كاروائى كا نمبر ایساکم درجه کا رها که قریب قریب ناکام رہے

( ازاله الاوعام ص ۱۲۸ )

(٨) بهر حال يه معجزه صرف ايك كهيل کی قسم میں سے اور وہ مٹی،در حقیقت ایک مٹی هی رهنی تنبی جیسے سامری کا كؤساله (ازاله الاوهام كللان مي

(۹) خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے سیع سے اپتی تمام شان میں بہت بڑھکر ہے اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احد رکھا (دانع البلا ص ١٦)

(۱۰) خدا نے اس است میں سے مشیح موعود بهیجا جو اس پہلے سیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑعکر ہے مجنے قسم ہے اس ذات کی جس کے عاتبے میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زسانه میں هوتا تو جو کام میں کر سکتا هون وه هرگز نکرسکتا اور وه نشان جو مجھے ظاہر ہوا ہے وہ ہرگز دکھلا نه سکتا ـ (حتیقه الوحی ص ۱۳۸

(۱۱) ولما جعل الله ورسوله و سائر أنبيائه مسيح آخر الزمان \_ يعنى نفسه ــ أفضل وأكمل من مسيح ابن مريم فذهب ما يقال أنك كيف تفضل نفسك على المسيح ابن مريم ولم يبق إلا وسوسة شيطانية . ( حقيقة الوحى ص ٥٥ )

(١٢) ومريم، وما أدراك ما شأن

العار من أجل حمل مريم ، فهم

بالترحم أحرى من التلاوم .

(۱۲) اور سريم کي وه شان هے جس ك ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم کی ہدایت و اصرار سے بوجہ حمل کے ٹکاح کرلیا ۔ کو لوگ اعتراض كرتے هيں كه بر خلاف تعليم توراة عين حمل سي نكاح كيا كيا اور بتول ہونیکے عہد کو کیوں ناحق توڑ كيا اور تعدد ازواج كي كيون بنياد ذالي کئی ہے یعنی باوجود یوسف تجارکی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر سریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف تجار کے آکاح میں آوے

(11) بھر جبکہ خدائے اور اس کے رسول

نے اور تمام نہوں نے آخری زمانہ کے

مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے

افضل قرار دیا هو تو پهر شیطانی وسوسه

ہے کہ یہ کہاجائے کہ کیون تم مسیح

ابن سريم سے اپنے تئيں افضل قرار ديتے

هو (حقيقه" ص ۵۵)

مريم ، وهي التي حصرت نفيها من النكاح برهة من الزمان ، ثم حملت فألحت عليها زعماء قومها خشية العار، فتزوجت بيوسف النجار ، وبني الناس يشنعون عليها ، أنها كيف نكحت وهي حامل على خلاف حكم التوراة ، وكيف نقضت عهد مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں التبتل ولم سنت في الناس سنة تعادد تھیں جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں الأزواج ، وذلك لأنها نكحت وه لوگ قابل رحم تنبی نه قابل اعتراض . بيوسف النجار، وله زوج غيرها (کشتی نوح ص ۱۶) من قبل، هذا ما قالت الناس فيها ، وإنى لاأظنه إلااضطراراً منهم خشية

( "کشی نوح " ص ۱۱ )

(١٣) كان لليسوع - يعنى عيسى بن أربع إيحوة ، وأختان من أب وأم حيث كانوا كلهم أولاد يوسف النجار ومريم. ("حاشية كشتى توح " ص١٦ )

(١٤) كنت أعتقد في أوائل أمرى أنى لا ألحق بغبار عبسى بن مريم في الفضائل والكمالات ، كيف وهوني ومن أجل المقربين عند الله تعالى ، وكلما بدا لى ما يفضلني عليه جعلته فضيلة جزئية، إلا أن الوحى الإلهى الذي صاب على كوابل المطر بعده لم يتركني على تلك العقيدة ، و أعطبت النبوة صراحة بلا خفاء . ( "حقيقة الوحى " ص ١٤٩ - ١٥٠ )

(۱۳) یسوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور ختیتی بھن تھے یعنی سب یوسف اور مريم كي اولاد تهي (حاشيه كشتي نوح

(س ۱) اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کد سجهکو مسیح ابن مریم سے کیا نست مے وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین سے اور اگر کوئی اس میری فضیلت کی نسبت ظا هرهوتاتها توسي اس كو جزوى فضيات قرار دیتا تھا۔ سکر بعد میں جو خداثتعالی کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی تو اس نے سجھکو اس عقیدہ پر قائم نه رھنے دیا اور صربح طور پر تبی کا خطاب سجھے دیا گیا۔ (حقیقه" الوحی ص ۱۳۹ وص ١٥٠)

هم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجاھے اس رسول کی مانند جو فرعون کی طرف بھیجا كيا \_ ( "حقيقة الوحي" ص١٠١)

(Y) يس إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم (ترجمه: اے سردار تو خدا کا مرسل مے اور راہ راست پر اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم كرنيوالاهے " حقيقه" الوحي،

(٣) إنا أرسلنا أحمد إلى قومه ، فأعرضوا وتالوا: كذاب أشر. (" أربعين نمبر ٣ ص ٣٣")

(٤) فكلمني و ناداني و قال: إني مرسلك إلى قوم مفسدين، وإنى جاعلك للناس إماماً ، وإنى مستخلفك إكراماً ، كما جرت سنتى في الأولين . (أنجام آتهم ص ٧١)

(ه) الهامات مين ميري تسبت بار بار بيان كياكيا هےكه يد خداكا فرستادہ ۽ خداكا مامور ، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اسپر ایمان لاق

زعم أن هذه الآية الكريمة نزلت قي حقه ("حقيقة الوحي ص١١٧") فلعنة الله على الكاذبين.

(٢) يس إنك لمن المرسلين على صراط مشتقيم تنزيل العزيز الرحيم -تفره أنها نزلت في شأنه ("حقيقة الوحى " ص ١٠٧)

(٣) أدعني أنه نزل فيما أوحى إليه قوله : إنا أرسلنا أحمد إلى قومه، فأعرضوا عنه وقالوا: كذاب أشر . (أربعين ص ٣٣٣)

(٤) فكلمني وناداني وقال: إني مرسلك إلى قوم مفسدين ، وإنى جاعلك للناس إماماً ، وإنى مستخلفك إكراماً ،كما جرت سنتى في الأولين . قال: إنه أوحى إليه .

("أنجام آتهم" ص ٧٩)

(٥) قد ذكر في الوحى الإلحى في شأتی مرارآ أن هذا رسول الله و مأموره، وأميته، قد جاءكم من الله

دوي النبوة لنفسه و الجحود في خم النبوة

(١) إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً

(١) إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.

فآمنوا بكل ما يقول ، وعدوه من أهل النار (أنجام آتهم ص ٦٢٠)

( ﴿ ) وَإِذَا كَانَ عَقِيدُ تِي وَإِمَانِي عَلَى ما أوحى إلى مثل الإيمان على "التورة" و" الإنجيل" و" القرآن الكريم" فكيف يرجى منى أن أترك إذعاني الظنونهم بل مخترعاتهم : ( "أربعين ص ٤ و١٩) .

(V) الكفر على قسمين أحدها أن بجحد الرجل عن الإسلام ، أونبوة محمد عليه ، والناني أن مجحد المسيح الموعود \_ يعنى نفسه \_ ويكذبه مع سطوع الحجج على صدقه ، وهو الذي حرض الله ورسوله على تصديقه وقد ورد التأكيد به في كتب الأنبياء السابقين ، فهو كانر جاحد لله ورسوله وإن أمعنت النظر وجدت كالاالقمين

(حقيقة الوحى ص ١٧٩)

(٨) وليتبه أن نكفير المنكرين من خواص الأنبياء الذن جاؤا بشريعة

اور اس کا دشمن جہنمی ہے ( انجام اُتھم ص ۲۲)

( ۲ ) جبکه مجنے اپنی وحی پر ایساعی ایمان ہے جیسا کہ توریت و انجیل و قرآن کریم پر تو کیا انہین مجھ سے یہ توقع هوسكتي مح كه سين انكي ظنيات بلكه سوضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دون جس کی حق الیقین پر بنا ھے ( اربعین ص س و ص ۱۱) .

(ے) کفر دو قسم پر ھے ایک یه کفر کہ ایک شخص اسلام سے انکا کرتا مے اور أنحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم کو خدا کارسول نہیں مانتا دوسرے یہ كفركه مثلاً وه مسيح موعود كو نهان مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے نماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی مے اور پہلے نبیوں کی کتاب مین بھی تاکید پائی جاتی عے پس اس لئے کہ وہ بحدا اور رسول کے فرمان کا منکر ھے کافر ھے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں قسم کے کفر ایک می قسم میں داخل هين -

(حقيقه الوحى ص ١٤١)

(٨) يه نكته ياد ركهنے كے لايق هے اپنے دعومے کے انکار کرنیوالے کو کافر کہنا صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدائے تعالی

جديدة وأحكام ناسخة ، وأما من سواهم من الملهمين والمحدثين غلا يكفر أحد بجحوده وإن بلغ من

شرف المكالمة الإلهية على أقصى غاياته ، (حاشيه ترياق القلوب ص ۱۳۰) فهذه العبارة واللَّي قبلها

إذا ضممتها انتجت لك أنه ـ المرزا ـ صاحب شريعة جديدة ناسخة للتي

قبلها ، كبربت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً .

(٩) واعلموا أن الله تعالى أوحى إلى خرام عليكأن تصليخلف من يكفرك ويكذبك، أوهو مذبذب في أمرك

ولم يؤمن بك وليكن إمامكم منكم . (" تحفه کولرویه " ص ۱۸)

(۱۰) سأله بعض حواريه: هل نصلي خلف من لم تبلغه دعوتكم فهولاً يدري أحوالكم ولايؤمن بكم؟ قال المررا: عليكم أن تبلغوه أولاً دعوتي ، فإن آمن وإلا فلا تبطلوا صلواتكم خلفه، سأل السيد عبد الله العربي لعشرة وكذلك من توقف في أمرى لم يصدق ولم يكذب فلا تصلوا خلفه فإنه منافق ر "فتاوى أحمديه" ص - ٥٢ ج - ١)

كيطرف سيم شريعت اور اجكام جديده لالح ھیں لیکن صاحب شریعت کے ساسوا جسقادو ملهم اور محدث هين تو وه كيسي هي جناب الہی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور خلعت مكالمه المهيه سے سرفراز هوك ان کو انکار سے کوئی کافر نہیں بنجاتا (ترياق القلوب حأشيه ص ١٣٠)

( ٩ ) پس ياد رکھو که خدا نے مجھے اطلاع دی هے که تمہارے پر حرام هے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مكذب يا متردد كے پيچھے ثماز پڑھو بلكہ چاهئے که تمہارا وهی اسام هو جو تم (تعقه گولژويه ص ۱۸)

(١٠) سوال هوا كه اكر كسي جكه امام نماز حضور کے حالات سے واتف نہیں تو اس کے پیچھے تما پڑھیں ؟ قرما یا ہملے تبہا را فرض ہے کہ اسے واتف کرو ۔ پھر اگر تصدیق کرے تو یہٹر ، ورنــہ اس کے پیچھے اپنی ثمار ضائع نکرو ۔ اور اگر کوئی خاسوش رھے نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب تو وہ بھی منافق سے اسکے پیچھے تماز ته پاژهو۔

(فتاوی احمدیه جلد اول ص ۸۲)

(۱۱) سأل السيد عبد الله العربي لعشرة ستمبر ۱۹۰۱ إلى راجع إلى وطن العرب قهل أصلى خلفهم أم لا؟ . قال به لا نصل خلف أحد غير المؤمنين بنا، فقال السيد العربي: إنهم لم يطلعوا على أحو الك: ولم تبلغهم دعوتك ؟ قال المرزا: فإذن عليك أن تبلغهم دعوتي وكونوا إما مصدقين أو دعوتي حتى يكونوا إما مصدقين أو مكذبين الح.

(" فتاوى أحمدية " ص ــ ١٨ ج ١)

(۱۲) إذا افترقت الأمة المحمدية على الفرق الكثرة ، ولد ابراهيم في آخر الزمان ولايتجو من أولئك الفرق كلها إلامن تبعه . «أربعين " (نمبر ٣ ص - ٣٢)

(١٣) ألجئنا بنص القرآن إلى أن نؤمن بكون آخر الخلفاء من هذه الأمة ، وأنه يجئ على قدم عيسى بن مريم، ولا يمكن لمؤمن جحوده، قانه جحود القرآن ، ومن فعله فهو فى العذاب المقرآن ، ومن فعله فهو فى العذاب المقرم أينا كان .

( "سيرة الأبدال " ص ١٤)

(۱٤) وكيف أترك الوحى الإلمى الذي تواتر على في ثلاث وعشرين

عبد الله صاحب عرب نے سوال کیا کد میں اپنے سلک عرب میں جاتا ھوں وھاں میں اپنے سلک عرب میں جاتا ھوں وھاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز ہڑھوں یا نہ پڑھوں ۔ قرمایا مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے تماز نہ یڑھو ۔ عرب صاحب نے عرض کیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واتف نہیں ھیں اور ان کو تبلیغ نہیں ھوئی ۔ قرمایا ان کو پہلے تبلیغ کردینا پپر وہ یا مصدق ھو جائیں کے یا مکذب النے وہ یا مصدق ھو جائیں کے یا مکذب النے

(۱۲) جب است محمدیه میں بہت قرقے هو جائیں کے تب آخر زمانه ایک ابراهیم پیداهوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقه نجات پائیگا جو اس ابراهیم کا پیرو هو گا زاربعین نمبر ۳ ص ۳۲)

(۱۱) مگر میں خدا تعالی کی ۲۳ برس کی متواتر وحی کو کیوں رد کرسکتا ہوں۔ میں اسکی پاک وحی پر ایسا ہی ایمان

منة ؛ إنى أؤمن بهذا الوحى مثل ما أؤمن بوحى سائر الأنبياء من قبلى . ( "حقيقة الوحى " ص ـ ١٥٠)

(١٥) وأحلف بالله العظيم أنى أؤمن بهذه و بهذه الإلهامات كما أؤمن بقرآنه و سائر كتبه ، وأذعن بالكلام الذى ينزل على أنه كلام الله كما أذعن أن القرآن كلامه .

("حقيقة الوحى" ص ٣١١)

(١٦) الحق أن الوحى القلسى الذى الماك و ينزل على توجد فيه ألفاظ الرسول السين وأمثاله في شأني غير موجود والمرسل والنبي وأمثاله في شأني غير موجود في هذه الأيام بأبلغ تصريح وتوضيح، سكتاهي وكذلك أمثال هذه الألقاب غير قليلة بلكه الفي "البراهين الأحمدية". التي مضى بهي بهي به على طباعته أثنان وعشرون سنة، و مسكو على طباعته أثنان وعشرون سنة، و مسكو في "البراهين الأحمدية" هذه الآية: وه سكالم في "البراهين الأحمدية" هذه الآية: وه سكالم وهو الذي أرسل رسوله بالهدى و شائع هو دين الحق ليظهره على الدين كله) الهيه يه هوالذي كذا في "البرهين الأحمدية" ص هوالذي المحمدية " ص هوالذي المحمدية " ص الحق المحمدية " ص الحق المحمدية " ص الحق المحمدية " المحمدية " المحمدية " ص الحق المحمدية " ص

لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خداک وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو سجھ سے پہلے ہوچکی ہیں۔ (حقیقہ الوحی ص ۱۰۰)

(۱۵) سگر سین خدا تعالی کی قسم کھا کر کھتا ھوں کہ میں ان الھاسات پر اسی طرح ایمان لاتا ھون جیسا کہ خدا کی قرآن شریف اور دوسری کتا ہوئیر اور جس طرح مین قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہون اسی طرح اس کلام کو بھی جو سیرے اوپر ٹازل ھوتا ھے خدا کا کلام یقین کرتا ھون ۔

ھے خدا کا کلام یقین کرتا ھون ۔
(حقیقہ الوحی ص ۲۱۱)

(۱۹) حق یه هے که خدائے تعالی کی وه پاک وحی جو سیرے اوپر نازل هوتی هے اسمین ایسے لفظ رسول اور سرسل اور نبی کے موجود هین نه ایک دفعه بلکه صدها دفعه - پهر کیونکر یه جواب صحیح هو سکتاهے که ایسے الفاظ موجود نهین هین بلکه اسوقت تو پہلے زمانه کی نسبت سے بهی بہت تصریح اور توضیح سے یه الفاظ موجود هین - اور براهین احمدیه مین بهی موجود هین - اور براهین احمدیه مین بهی الفاظ کچه تهوڑے بائیس برس هوئے یه الفاظ کچه تهوڑے ثهین هین - چنانچه وه سکالمات الهیه جو براهبن احمدیه مین شائع هوچکے هین آن مین سے ایک وحی الهیه یه هے:

هوالذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله.

ازاله )

الرسول بصراحة ووضاحة (ضميمة "حقيقة النبوة " ص - ٢٦١ )

(١٧) سَمْمَ فَي هذا الكتاب ذكر قريباً من الوحى المذكور هذ الوحى: محمد رسول الله ، والذن معه أشداء على في الكفار، رحماء بينهم ، تراهم الخ فني هذا الوحى الإلمي سميت محمداً رسولاً (ضميمه "حقيقة النبوة" ص ۲۶۱ و ص ۲۶۲ "ایک غلطی کا إزاله")

(۱۸) وإني كما أومن بآيات القرآن الحبد، كذا من غير فرق ذرة أَوْمَنَ أَبِهَا أَرْلُ عَلَى مِنَ الوَحِي الذِي تبين لي صدقه يآيات متواترة وإني لوأردت لأقسمت في جوف الكعبة أن الوحى المطهر الذي ينزل على هو كلام الإله الحق الذي أنزل كلامه على موسى وعيسى ومحمد المصطفى عَلَيْنَ ، قد شهدت لي الأرض و الساء وكذلك نطقت لى الساء والأرض أنى خليفة الله غير أنه كان مقدراً عند الله أن أكذب كما قد ورد ق

ديكهو ص ٩٩٤ براهين احمديه - اس میں صاف طور ہر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیاہے .

(۱۷) بھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب هی به وحی الهیه <u>هے</u> محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم الخ اس وحى الهيه مين ميرا نام محمد ركها گیاہے - اور رسول بھی - الخ ( ضمیمه حقيقه" النبوة ص ٢٦٢ ايك غلطي كأ

(۱۸) اور میں جیسا که قرآن شریف کی آیات ہر ایمان رکہتا هوں ایسا هی بغیر فرق ایک ذره کے خدا کی اس کھلی کھلی وحي پر ايمان لاتا هول جو مجهر هوئي۔ جس کی سچائی متواتر نشانوں سے مجھبر کھل كئى ہے - اور من بيت اللہ ميں كهڑے هو كريه قسم كها سكتا هول كه وه پاک وحی جو سیرے پر نازل هوتی ہے وہ اس خدا کا کلام ہے جس لے حضرت موسى اور حضرت عيسي اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا - سیرے لئے زمین نے بھی گواهی دی اور آسمان نے بھی ۔ اسی طرح آسمان بھی میرے لئے بولا اور زمیں بھی کہ میں خلیقہ اللہ هوں ۔ مگر پیش

" الوحني الآلهي ".

(" ايك غلطي كا إزاله" .نقلاً عن ضميمة "حقيقة النبوة" ص ٢٦٤)

(۱۹) ثم إنى ــ بفضل الله تعالى ــ لابجدى وسعى \_ قد وجدت حظاً وافرأ من النّعمة عند الله تعالى .

("حقيقة الوحى" ص ٢٢)

گوئیوں کے مطابق ضرور تیا کہ انکار بھی کیا جاتا ہے

(ایک غلطی کا ازاله سنةول از ضمیمه حقيقه" النبوت ص ٢٦٤)

(۱۹) سو سي الخ محق خدا کے فضل سے نہ اپنے کس منر سے اس تعمت سے كامل حصه پاياھے جو مجنسے پملے نبيوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی كئي تنيي ( حقيقه الوحي ص ٦٢ )

# ادوا المعجزات لنفسه والنفسل على الأنساه والاستخفاف بشأنهم

(١) فإن قيل: أنى تلك المعجزات ههنا ؟ قلت : إنى على كل ذلك قادر ، بل قلما ظهر على يد أحد من الأنبياء مثل ما ظهر على من المعجزات لتصديق دعوتي بغضل الله تبارك و تعالى ( "حقيقة الوحى " ص ١٣٦)

(٢) بل الحق الذي لا يعتر يه شك أنه فجر بحراً ذخاراً من المعجز ات بحيث لا يمكن ثبوتها من سائر الأنبياء عليهم السلام قطعاً ويقيناً، سوى نبينا محمد عليالية فقد أتم الله تعالى حجته فن

(١) اور اگر يه اختراض هو كه اس جگه وه معجزات کمهان هین تو صرف یمی جواب دود کا که سین معجزات د کهلاسکته هوں بلکه خدا تعالی کے فضل و کرم سے مبرا جواب یه هے که میرا دعوی ثابت كرين كے لئے استدر معجزات دكھلائے ھیں کہ بہت ھی کم نبی ایسے آئے ھیں۔ جنهوں نے استدر معجزات دکھلائے هون ( تنمه حقيقه" الوحى ص ١٣٦ )

(۲) بلکه سپرتو یه هے که اس نے استدر معجزات کا دریا روان کردیا ہے کہ باستثنا! همارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاتمی تمام انبيائے عليهم السلام سي ان كا ثبوت اس کشرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال مے اور خدائے اپنی حجت پوری

اشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. (تتمة الاحقيقة الوحى " ص ١٣٦)

(٣) فوالله تعالى قد أظهر لى آيات كثيرة لوظهرت لقوم نوح ما كانوا ليغرقوا . (تنمه " حقيقة الوحى" ص ١٣٧)

(١) والذي نفسي بيده هوالذي بعثني، وسماني نبياً ودعاني باسم المسيح الموعود ، وأظهر لتصديق دعوتي آبات عظيمة تبلغ ثلانائة ألف، وقد ذكرت نبدة منها في هذا الكتاب . (نتمه "حقيقة الوحي" ص ١٨)

(ه) الأخبار عن المغيبات الني ذكرت في هذه السطور تشتمل على آيات الحلية فيصلة تنيف على عشر مائة ألف.

( "براهين احمديه ص اه) در والذي نفسي بيده لوقامت شهود آياتي العظام التي ظهرت لتصديق دعوتي في صعيد واحد لما استطاع أحد من ملوك الأرض أن يكافئهم بأفواجه

کردی اب چاہے کوئی قبول کرمے یا نہ کرے .

( تتمه حقيقة الوحي ص ١٣٦ )

(م) اور خدائے تعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہاہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے ۔

( تتبه مقيته الوحي ص ١٣٤)

(ع) اورسی اس خداکی قسم کھا کر کہتا موں کہ جس کے ماتھ سین سیری جان ہے کہ اس نے سجھے بھیجا ہے اور سیزا نام نبی رکھا ہے اور اس نے سجھے موءود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے سیری تصدیق کیلئے بڑے بڑے نشانات نام کئے میں جو تین لاکھ تک پہنچتے طا مرکئے میں جو تین لاکھ تک پہنچتے میں جو تین لاکھ تک پہنچتے میں جو تین لاکھ تک پہنچتے میں جی بطور نمونہ اس کتاب میں بھی لکھے گئے۔

( تنمه عقيقه الوحى ص ٦٨ )

(ه) ان چند سطرون مین جو پیشگوئیان هین وه اس قدر نشانون پر مشتمل هین جو دس لا که سے زائد هیں اور نشان بهی ایسے کہلے جو اول درجه پر قائق هیں ۔ (براهین احمدیه ص ۵۱)

(٦) مجھے اس خداکی قسم ہے کہ جس کے ھاتھ سیسمیری جان ہے وہ نشان جو سیرے لئے ظا عر کئے گئے اور میری تا تیا میں خاتہ فلھور میں آئے۔ اگر ان کے گواہ ایک جانہ کھڑے کئے جائیں تو دنیا کا کوئی بادشاہ

وچنوده .

("اعجاز أحمدى" ص ٥ و ٦)

(٨) وعلى هذا فليس في قاوبهم من الإيمان نقير ولا قطمير ، فإنه ليس لى من الله معاملة إلا وفيها شركاء من الأنبياء السابقين ، فكل قدح يقدحون به في أمرى ، لابد أن يرد على نني من الأنبياء السابقين .

ایسا نہوگا جو اسکی نوح گوا ہوں سے زیادہ ہو (کتاب بذکروز کا ص۰)

(ع) اب کس قدر تعجب کی جگه ہے کہ میرے میخالف سیرے ہروہ اعتراض کرتے ہیں جن کی رو سے ان کو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اگر ان کے دل میں تقوی ہوتی تو ایسے اعتراض کبھی تکرتے جنمیں دوسرے نبی شریک غالب ہیں - دوسرے نبی شریک غالب ہیں - (اعجاز احمدی ص ہ و ۲)

(۸) اگر یہی بات ہے تو ان لوگوں کا ایمان آج بھی نہیں ، کل بھی نہیں ۔
کیونکہ خدائتعالی کا کوئی سعاملہ مجھ سے ایسا نہیں جسمیں کوئی نبی شریک ،
اور کوئی اعتراض سیرے اوپر ایسا نھیں کہ کئی اور نبی پر وھی اعتراض وارد فد ھوتا ہو .

(تتمه مقيقة الوحى ص ١٢٨)

# الدياه النبرة مع الشريمة الجديده لنتسه

(۱) قد قيل لى أن بشارتك مذكورة في القرآن وما مصداق هذه الآية إلا أنت هوالذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

(۱) اور سجھے بتلا دیاگیا ہے کہ تیری خبر قرآن اور حدیث سیں سوجود ہے اور توھی اس آیت کا مصداق ہے کہ:

هو الذی أرسل رسوله بالحدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کله .

(اعجاز احمدی ص۷)

(۲) هوالله الذي أرسل رسوله يعنى نفسه بالهدى ودبن الحق وتهذيب الأخلاق، (أربعين نمبر ٣ ص ٣٦)

(٣) فإن قلت: إن كل مفتر على الله بنبوة لايهلك بافترائه ، بل من ادعى الشريعة خاصة ، قلنا : أولاً أن هذه دعوى بلادليل قإن الله تعالى لم يقيد وعيد الإهلاك لأجل الإفتراء بقيد الشريعة ، ولوسلمنا فليست الشريعة إلامن أوتى فىوحيه أو امر ونواهي وأخذ به لأمته قانوناً فخصمنا مازم لهذا التعريف أيضآ فإنى صاحب الشريعة بهذا المعنى ، ألا ترى أنى أو ثبت فى الوحى أو امر و نواهی ، ومن جملتها قوله تعالى : (قبل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم الخ) . وهذا الوحي قد اندرج في "البراهين الأحمدية " و فیه آمر و نهی ، وقد مضت علیه ئلات وعشرون سنة ، وكذلك في عامة ما يوحي إلى يكون أمرونهي.

(۲) خدا وهی خدا هے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو هدایت، دین حق اور تمهذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا .

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۳)

(٣) اور اگر کهو که صاحب شریعت افترا کرکے علاک عوتامے ته عرایک مفتری تو اول تو یه دعوی بلا دلیل هے خذا نے انترا کے اتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی - ما سوا اسکرے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے ا پنی وحی کے ذریعہ چند اسر نہی بیان کئے اور اپنی است. کے لئے قانون مقرر کیا و می صاحب شریعت هو گیا۔ پس اس تعریف كى وجه سے بھى ممارے مخالف ملزم هبى کیو که میری وحی میں اسر بھی ھے اور نهى بهى مثلا يه الهام : (قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفضوا فروجهم ذلك ازكىلهم) يه"براهين احمديه"مين درج هے اور اسمیں اسر بھی ھے اور ٹمی بھی اور اس پر تیئس برس کی مدت بھی گزر کئی اور ایساهی ابتک میری وحی میں امریهی هوتے هيں اور نہي بھي ۽ اور اگر کھو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے ۔ اللہ تعالى فرساتا هے: (إن هذا لفي الصحت

الأولى صحف ابراهيم و و وسى يعنى قرائى تعليم توريت مين بهى موجود هي اور يه كمه كه شريعت وه هي جسمين باستيفا اسرو تمهى كا ذكر هو تو يه بهى باطل هي كيونكه اگر توريت يا قرآن سن باطل هي كيونكه اگر توريت يا قرآن سن باستيفائ احكام شريعت كا ذكر هوتا تو بهر اجتهاد كى گنجائش نه تهى (اربعين نمبر م ص ٦)

وإن قلت: إن المراد من الشريعة هي التي فيها أحكام جاديدة. قلنا: باطل، فإن الله تعالى قال: (إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف ابراهيم وووسى). وحاصله أن التعليم القرآنى موجود في التوراة أيضاً. وإن قلت: إن الشريعة هي التي تستوفي الأوامرو النواهي كلها، فهو أيضاً باطل، فهو أيضاً باطل، فإنه لو كانت الأحكام الشرعية برمتها فإنه لو كانت الأحكام الشرعية برمتها مستوفاة في "التوراة" أو "القرآن المجيد" لما بقي للاجتهاد موضع مستوفاة في "التوراة" أو "القرآن المجيد" لما بقي للاجتهاد موضع مستوفاة في "جاء من الله حكماً فلمة (٤) من جاء من الله حكماً فلمة أن بأخذ من ذخه ة الأحاديث ماشاء،

(٥) نقول: فعليهم أن يبياوا ما معنى لفظ الحكم الوارد فى شأن المسيح الموعود المروى فى "صحيح البخارى" ونحن نعلم بيقين أن الحكم هو الذى يتبل حكمه لرفع الاختلاف ، و تكون فيصلته ناطقة نافذة ، وإن جعل تكون فيصلته ناطقة نافذة ، وإن جعل

(س) اورجو شخصحکم ہوکر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حلایتوں کے ذخیرہ مین سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اورجس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم خدا سے علم پاکر رد کرے (حاشیہ تحفہ محلم پاکر رد کرے (حاشیہ تحفیہ محلم پاکر رد کرے (حاشیہ تحفیہ کولٹرویہ ص

(۵) بگر هم بادب عرض کرتے هیں که پهر وہ حکم کا لفظ جو مسیح موعود کی نسبت جو صحیح یعفاری میں آیا ہے اس کا ذوا بعنی تو کریں هم تو ابتک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اسکو کہتے ہین کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اسک حکم قبول کیا جائے اور اسکا فیصلہ گو وہ هزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے هزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے

أَلْفَأَ مِنَ الْأَحَادِيثُ مُوضُوعَةً .

("اعجاز أحملى" ص ٢٩) ﴿ أَنَّ عَنْ نَقُولُ فَي جُوابِهِ : نَقْسُمُ بالله أن الأحاديث ليست بأساس و دعوى عبل القرآن والوحى الذي ينزل على نـذكر للتأييد أحاديثاً تكون مطابقة للقرآن ، ولم تكن معارضة لما أوحى إلى ، وماسوى ذلك من الأحاديث فننبذه نبـــذ الأنجاس و

("اعجاز احمدی" ص "")

الأقذار \_ العباد بالله \_ .

ادوا المساوات بل الافضلية ولي نسا صلى الله وليه وسلم العياد بالله

> (١) والحاصل أن نبوتي ورسالتي من حيث أني محمد وأحمد لا من نفسى ، وحصل لى ذلك كله بالفناء في الرسول، فلم يناقض مفهوم خاتم النبيين ,

( اشتهار "ایك غلطی كا ازاله" (YTY)

ناطق سمجها جائے۔ (اعجاز احمدی صوم)

(r) اور هم اسكے جواب سين خدائتمالي كى قسم كها كريدان كرتے عيں كه ميرے اس دعوے کی حدیث بنیاد تمين بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل هوئی ۔ هاں تائیدی طور پر هم وه جدیثیں بھی پیش کرتے میں جو قرآن شریف کے مطابق میں اور میری وحی کے سعارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو هم ردی کی طرح پھینک دیتے میں -(اعجاز احمدی ص ۳۰۰)

(۱) غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار

محمد اور احمد کے عولے کے هے ته میرے

نفس کی رو سے اور یہ تمام بحیثیت فنا فی

الرسول مجمهي كوملا لهذا خاتم النبيين

کے مقبهوم میں قرق نه آیا - (اشتبهار آیک

غلطی کا ازالد ص ۲۹۲)

(٢) ولكن من تلاشي في ذلك الخاتم النبين بحيث أنه اتسم باسمه لغاية الإنحاد ونفى الغيرية ، وانعكس منه الوجه المحمدي كالرآة الصافية ، فإطلاق الذي عليه لا يفض خاتم النبوة ، فإنه عين محمد ولو على سبيل الظلية (ضميمة "حقيقة النبوة" ص٢٦٣. "ایك غلطي كا ازاله")

(۲) فبرعایـــة واسطة محمد المصطفى سميت بمحمد وأحمد فأنا رسول وني .

("ایك غلطی كا ازاله" ضمیمه وصعقيقة النبوة" ص ٢٦٥)

(٤) ولهذا الوجسه يبتى خاتم النبين محفوظاً ، فإنى سميت باسم عمد وأحمد من مرآة الصحبة على وجه الإنعكاس والظلية ، ومن غاظه هذا الوحى الإلمي وإنه لم سماني نبياً. ورسولاً ، فهذا من غاية حمقه فإن بتسميتي نبياً ورسولاً لا يفض خاتم الله تعالى .

(ضميمة "حقيقة النبوة" ص ٢٦٥)

(۲) لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبيين مين ايساكم هوگياهو كه بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پالیا هم اور صاف آثیه کی طرح محمدی چهره كا اسمين انعكس هوگيا هو تووه بغير سہر توڑنے کے نبی کہلائے کا کیونکہ وہ محمد می مے گو ظلی طور پر ۔ (ضمیمه حقيقه النبوة ص ٢٦٣ ايك غلطي كا ازاله)

(٣) يعنى بحمد صلى الله عليه وسلم اس واسطه کو ملحوظ رکه کو اور اسمیں هو کر اور اس نام نحمد اور احمد سے مسعی هو کر میں رسول بھی هون اور تبی بھی هون - (ایک غلطی کا ازاله ضمیمه حقیقه النبوت ص ١٢٥)

(س) اور اس طور سے خاتم النہین کی سہر محفوظ رہی کیونکہ سیں نے انعکاسی اور ظلی طور پر صحبت کے آئینہ کے ذریعہ سے وهي نام پايا۔ اگر کوئي شخص اس ونعي الہی پر ناراض ہو کہ خدائے تعالی نے کیوں سیرا نام نبی اور رسول رکھا ھے تو یہ اسکی حمانت ہے کیونکہ سیرے نہی اور رسول مونے سے خداکی سہر تہیں ٹوئتی ۔ (ایک غلطی کا ازالہ منتول از ضميمه حقيقه" النبوة ص ٢٦٥)

(٥) وإنى أقول أن تلقبي بألقاب النبوة والرسالة بعد محمد على الذي هو خاتم النبيين في الحقيقة ليس مما يشنع عليه ولا يناقض ختميته على فإنى قد د كرت مراراً أنى على موجب قوله تعالى: (وآخرين منهم موجب قوله تعالى: (وآخرين منهم النبيين على وجه البروز، والله تعالى النبيين على وجه البروز، والله تعالى قد سمانى نبياً ورسولاً في "البراهين الأحمدية" قبل هذا بعشرين منة، وجعلنى عين وجوده على أنبوقى وجعلنى عين وجوده على أنبوقى وحلام تتزلز ل خاتميتة على بنبوقى فإن الظل لا ينفصل عن ذى الظل.

(٣) ولما صرت عين محمد ولليالية على سبيل الظلية والبروز فلم يفض خماتم لنبيين فإن نبوة محمد ولليالية على هذا بقيت محدودة في نفسه ولم يتنبأ غير محمد ولليالية (ص ٣٦٦)

(۷) ولما صرت البروز المحمدى الذى كن موجوداً من قديم أعطيت

(ه) مگر مین کمتا هون که آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبيين تھے مجھے نبی اور رسول کے لفظ سے ہکارا جانا کوئی اعتراض کی بات تہیں اور اس سے سہر ختمیت ٹوٹتی تہیں کیونکه میں بارھا بتلاچکا ھوں کہ میں بموجب آيه كريمه وأخرين منهم لما يلحقوا بهم بروزي طور پر وحي نبي خاتم الانبياء هون اور خدا نے اب سے بیس برس پہلے پراھین احمدیه سی سیرا تام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنعضرت صلی اللہ علیہ و۔لم کا بنبی وجود قرار دیا ھے۔ پس اس طور سے آنعضرت صلی اللہ عليه وسلم کے خاتم الانبيا مونے ميں میری تبوت سے کوئی تزازل نہیں آیا۔ كيونكه ظل اپنى اصل سے عليدہ نهيں هوتا - (ص ۱۲۵)

(۲) اور چونکه میں ظلی طور پر محمد صلی الله علیه وسلم هوں پس اس طور سے خاتم النبیین کی میر نہیں ٹوئی کیوں که محمد صلی الله علیه وسلم کی نبوت محمد تک هی محدود رهنی ـ یعنی بهر حال محمد صلی الله علیه وسلم نبی رهے نه اور کوئی اللخ - (ص ۲۹۹)

(۷) اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موثود تنہا وہ میں هول اس سے بروزی ونگ کی ثبوت مجنبے عطاکی گئی اس

النبوة البروزية، وأما تلك النبوة فسائر المخلوقات في جنبها عاجزة فإنها قد ختمت . (ضميمة "حقيقة النبوة" ص ٢٦٨)

(صميمه حقيقه النبوه ص ١١٨) (٨) كان مقدراً أن يبرز لمحمد عَلَيْهِ بروز فقد برز والآن لم يبق وللاستنباط من منبع النبوة سبيل غيره.

(٩) وعلى هذا قد سمانى تبارك وتعالى مراراً بالنبى والرسول ، ولكن على سبيل البروز، بحبث يرتفع نفسى من الدين ، ولايبقى إلا محمد والمد ، ولايبقى إلا محمد والمد ، فيهذا لقبت بمحمد وأحمد ، في تذهب النبوة والرسالة إلى غير محمد والمد عند عمد والمد عند عمد نفسه والمالة إلى غير محمد نفسه والمله الله الم محمد عند محمد نفسه والمله الله الم محمد عند محمد نفسه والمله الله الم المحمد عند المحمد نفسه والمله الله الم المحمد عند المحمد نفسه والمله الله المحمد المحمد عند المحمد نفسه والمله الله المحمد الم

افترى على الله أن هذه الآيات نزلت في شأنه.

(۱۰) وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی . ولکن الله رمی . (ضمیمه "حقیقة الوحی" بص ۷۹)

تبوت کے مقابل پر تمام دنیا ہے دست و پا ہے کیونکہ نبوت پر سہر ہے۔(ایک غلطی کا ازالہ از ضمیمہ حقیقہ النبوت ص ۲۹۸)

(۸) ایک بروز سحمدی جمیع کمالات محمدیه کے ساتھ آخری زمانے کے لئے مقدر تھا سو وہ ظاہر ہوچکا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لئے باقی نہیں (کتاب مذکور ص ۲۹۸)

(۹) اور اس بنا پر خدا نے بار بار سیرا نام نبی الله اور رسول رکھا ۔ سگر بروزی صورت میں میرا نفس درسیان نمیں ہے بلکه محمد صلی الله علیه وسلم اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد هوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں رهی علیه الصلاة والسلام (ضمیمه حقیقه النبوت ص ۲۹۹)

میں کہتا ہوں کہ اسنے اللہ پر جیوٹ بائدھا یہ کہکر کہ سندرجہ ڈیل آیات اس کے ستعلق نازل ہوئی ہیں .

(۱۰) ترجمه ؛ اور آپنے نہیں بھینکی تھیں (کنکریاں) جو بھینکی تھیں بلکہ اللہ نے بھینکی تھیں . (١٩) إنا أعطيناك الكوثر .

محموداً (الإستفتاء ص ٨٦)

(ضميمه "حقيقة الوحي" ص ٨٦)

(۲۰) أراد الله أن يبعثك مقاماً

(٢١) لعلك باخع نفسك أن لا

يكونوا مؤمنين (حقيقة الوحي ص٠٨)

(٢٢) قال في تصنيفه ( "تحفه"

كولروية" ص ٤٠): إن معجزاته عَلَيْهُ

بلغت ثلاثة آلاف، وادعى لنفسه

في الجزء الخامس من ( البراهين

الأحمدية ص ٥٦) عشر مائة ألف

فانظر كيف فضل نفسه على نبينا

عَنْ بِتَكُثِيرِ المعجزات أية كثرة.

(نعوذ بالله من هذه الكفريات القبيحة)

(۱۱) دنى فندلى فكان قاب قرسين أوأدنى .

(ضميمه ير "حقيقة الوحي" ص ٢٦) (۱۲) سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً. (ضميمه "حقيقة الوحى" ص ١١)

(١٣) قبل إن كنتم تحبون الله فأتبعو في يحبيكم الله .

(ضميمه "حقيقة الوحى" ص ٨١)

(١٤) آرك الله على كل شي (١).

(ضميمه "حقيقة الوحى" ص ٨٣)

(۱۵) نزلت سرر من السماء واكن سريرك وضع فوق كل سرير

(ضميمة "حقيقة الوحى" ص ٨٣) (١٦) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً

ليغفرنك الله 10 تقدم من ذنبك وما

(خاتم الإستفتاء ، ضميمة "حقيقة

الوحي" ص ٨٤)

(۱۷) سبحانك الله درا فاك . (ضميمة "حقيقة الوحى" ص ٨٥)

(۱۱) ترجمه - پهر نزديک موا اور لئک آیا پھر روکیا فرق دو کمانکی برابر یا اس سے بھی نزدیک .

(۱۲) ترجمه - پاک ذات مے جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات .

(۱۳) ترجمه - آپ کمد بجئے: اگر تم اللہ کی محبت جا متے ہو تو میری ہیروی کرو اللہ تم سے محبت کرمے گا'.

(۱٤) ترجمه - الله تعالى نے آپ كو هر چیز پر ترجیح دی ہے .

(١۵) ترجمه - أسمان سے تخت اثرے لیکن تیرا تخت سب تیختوں کے اوپر رکھا

(۱٦): ترجمه ـ هم نے آپ کوکھلی نتح دی تاکه الله تعالی بخش دے آپ کے اکلے پچھلے آنا،

(١٧) سبحانك الله درافاك (ضميمة

حقيقة الوحى ص ـــ ۸٥)

(۱۸) اگرآپ نه عولے توسیں دنیاجهان (١٨) لولاك لما خلقت الأفلاك . كونه ببدا كرتا (فميمه حتيته الوحي٥٨) (ضميمة "حقيقة الوحى" ص ١٥٥)

(۱۹) هم نے آپکو حوض کوئر عطاکی (ضمرمه حقيته الوحي ٢٦)

(٠٠) الله چاهتاهے که آپ کو مقام سعمود عطا فرسائے (الاستفتاء ص ٨٠)

(۲۱) جاید آپ انکے ایمان ند لانے ہر (راج كرت كرت) الني جان ديدين ي .

(۲۲) تحقه گولزویه کے ص ۲۰۰ پر جِنَابِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كے معجزات کی تعیین تین هزار لکھی هے -اور اپنے معجزات کی حصه پنجم براهین احمدید ص ۲ ء پر دس لاکھ بتلائی ھے جس سے صاف معلوم هوتا هے که مرزا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے زائد درجه عالى تھے - نعوذ بالله من هذه الكفريات القبيحة -

(۲۳) ترجمه - اسكے لئے چاند كا خسوف ظاهر هوا اور سيرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کریگا۔ (اعجاز احمدی ص ۷۱)

(۲۳) له خسف القمر المنير وإن لى خسفًا القمران المشرقان أتنكر ( اعجاز أحمدى ص ٧١ )

(١) قلنا: فيه ادعاء الأفضلية على محمد علي وماثر الأنبياء.

(٢٤) وظاهر أن زمان الفتح المبين

قد انقضى في عهده عليه وبقى فتح آخر أبين منه غلبة ونصرة ، وقد قدر أن يكون زمانه زمان المسيح الموعود ، وإلى هذا أشير في قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى). ("سيرة الأبدال" ص ١٩٣)

(۲۰) إن الله خلق آدم وجعله سيداً وحاكماً وأمبراً على كل ذي روح من الإنس والجان كما يفهم من آية اسجدوا لآدم ثم أذله الشيطان وأخرجه من الجنان ورد الحكومة إلى هذا الثعبان ومس آدم ذلة وخزى في هذا الحرب العوان وإن الحرب سجال وللأنقياء مال عند الرحمن فخلق الله المسيح الموعود ليجعل الهزيمة على الشيطان في آخر الزمان ، وكان وعداً مكتوباً في القرآن (حداشية صت خطيه الهامية ملحقة سيرة الأبدال)

(٢٦) ما ينطق عن الهوى إن هر

(۲۱) اور ظاہر ہے کہ نتح مبینکا وتت همارے نبی کریم کے زمانے میں گذرگیا اور دوسری فتے باتی رمی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظامر مے اور مندر تها كه اسنًا وقت مسيح موعود كا وقت ھے اس طرف خدا کے اس قول میں اشارہ مے سبحان الذي أسرى (سيرة الأبدال (1980)

(۲۵) الله تعالى في حضرت أدم عليه السلام كو بيدا فرمايا اور ان كو سيد البشر اور تمام ذي روح انسانون اور جناتوں کا حاکم اور امیر بنایا ہے جیسا کہ آیت پاک اسجدوا لادم (ادم کو سجده کرو) سے ظاہر عوتا ہے . پھر شیطان نے أدم كو ذلت مبن ڈالديا اور ان كو جنت سے نکاوادیا اور پھر حکومت اس شیطان کی طرف واپس پھر گئی اور اس درمیانی جنگ میں آدم علیه السلام کو بهت ذلت و رسوائی اثنهائی پڑی اور جنگ تو ایک غیریتینی چیز ہے اور متقی لوگوں کے لئے خدا کے ہاس ذخیرہ ہے۔ پھر الله تعالی نے مسیح موعود کو پیدا نرسایا تاکه آخر زمانه مین شیطان کو شکست دین . یه خدا کا وعدہ ہے قرآن پاک میں . (حاشيه در حاشيه ص ت غطبه الهاميه ملحقه سيرة الابدال)

(٢٦) نبي اهني طرف سے کچھ نہيں بولتے

إلا وحى يوحى (أربعين تمبر٢

(۲۷) ماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ("داقع البلاء" ص ٦)

(۲۸) إلى بايعتك بايعنى ربى ("دافع البلاء" ص ٦)

(۲۹) أنت مني بمنزلة أولادي ، أنت منى وأنبا منك ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، إن الـذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى أنما إلحكم إله واحد ، والخير كله في القرآن ("دافع البلاء"

(٣٠) ما أرسلناك إلا رحمة العلمين إعمارا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون ("حقيقة الوحى" ص ٨٢)

بس تمكو عنقريب معلوم هوچا أيكا . (المحقيقة الوحى" ص ٨٢) 

سوائے اسبات کے جو وحی کے ذریعہ تا زل ہو ( اربعین ص ۳۲ )

(۲۷) الله تعالی آپ کی موجودگی میں ان كو هلاك كريے والا تهيں ( " دافع البلائي ص ٢)

(۲۸) میں نے آپ سے بیعت کی ہے اور مجھ سے میرے رب نے بیعت کی ہے . ("دانع البلا" ص ٦)

(۲۹) آپ میرے سامنے میری اولاد کے برابر ھین آپ سجھ سے ھیں اور سین آپ سے ھوں۔ اور بنائیے کشتی میرے سامنے اورسیری وحی کے مطابق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے میں وہ خدا سے بیعت كرتے مبن الله كا هاتھ ان كے هاتھ پرھے آپ کهدین سبن تو ایک بشر هون تمهاری طرح مجھ پروحی نازل ھوتی ھے بیشک تمہا را ایک خداہے اور تمام خیر قرآن پاک میں ھے (دائع البلائص ہور)

(٠٠) هم نے آپکو تمام جمانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ۔ تم اپنی جگه کئے جاؤ مین بھی اپنا کام کئے جاؤنگا .

الكفر اللازب كفراً بولطاً وصراطاً و لعنه الله عليه والملائكة والناس أجمعين

المدرسين في دار العلوم بديوبند ، وبذل فيها جهده ، محقق الحق فيها ، وأبطل الباطل منها ، فاطلعت على ما جمع فيها من تصريحات المتقدمين والمتأخرين ، وأزال عنها شبهة القاصرين والجاهلين، فوجدته بحمد الله تعالى حقاً صريحاً ، ومذهباً صحيحاً ، جزاه الله تعالى جزاء " يكافئ سعيه ، وتلقاه بالقبول عنده .

# خليل أحمد الناظم لمدرسة مظاهر العلوم في سهارنفور

صرورة ما كتبه شيخ العصر الفقيه المحدث المفسر العارف العلامة مولانا أشرف على التهانوي أدام الله ظله

مبسملاً وحامداً ومصلياً ، يقول هذا العبد : أنه كان مشهوراً دائراً على الألسنة أن كون المرء من أهل القبلة يمنع إكفاره مطاقاً ولو أنكر ضروريات الدين ، وكذا كونه متأولاً ، ولو فى ضروريات الدين ، وكذاك عدم الإلتزام ، ولو مع اللزوم ، وكان يعضهم يفرع عليها عدم إكفار المرزائيين خصوصاً منهم الذين يتقون ظاهراً نبوة قائدهم ، ويتأولون فى دعواه لها ، ولعمرى لوكان الأمر كمازعوا لزم أن لا يكفروا من آمن بمسيلمة اليمامي مع إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ويأول دعواه النبوة ، وقد كان اليمامي يصدق نبينا عليه المستلزم لبطلان ملزوماته كانت يلتزم هذا الملزم ، ولبطلان هذا الملازم المستلزم لبطلان ملزوماته كانت المسائل الثلاثة مفتقرة إلى التفصيل ، فجزى الله تعالى مؤلف الرسالة الملقبة : "بإكفار الملحدين " ، حيث فصل المسائل بما لا مزيد عليه ، وكمل وسوى الدلائل ، وعدل ، فإذن الرسالة عندى كافية في المقصود شافية ،

# صورة ها كنبه أكابر العلما وجهابلة الفضالاء من تولى الدرس والإنتاء ، وتصدر لنشر الشريعة الغراء في تصديق هذه الرسالة وتصويب تلك المقالة على حصول ترتيب تلك التصديقات والترثيقات.

صورة ماكتبه شيخنا الفقيه المحدث العارف العلامة مسند الوقت منتهى الإسناد مولانا خليل أحمد السهارنفورى صدر المدرسين بمدرسة مظاهر العلوم وشارح "سنن أي داؤد" شرحاً بارعاً أدام الله تعالى ظله

# بسم الرحمن الرحيم

الحمد لله الحميد الفعال ، الكبير المتعال ، المتزة عن التشبيه والمثال ، والصلاة والسلام على ميدنا محمد ، صاحب الحجد ، والشرف ، والكمال ، وعلى آله وصحبه ، خير صحب ، وآل الذين أزاحوا الباطل والضلال . أما بعد فقد كانت مسألة تكفير أجل القبلة في كلام الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أهل الحق غامضة ، لا يبلغ دركها إلا من أعطاه الله فهما مليما ، ووفقه لنناول الحق ، وكان بعض الناس وقدوا في الغلط من اختلاف عباراتهم ، فقام لها مولانا الشيخ الحاج المولوى أنور شاه صدر

ولما لابد منه فى البحث وافية فتقبلها الله تعالى وجعلها نافعة ، ولغياهب الشكوك والأوهام دافعة ، وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربه أشرف على التهانوي للحنفى عفى عنه ، واليوم يوم السبت ، سادس شهر الله المحرم سنه ١٣٤٣ من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية .

صروق ما كنبه الشيخ الفقيه المحدث العلامة صدر جمعية العلماء لإقليم الهند والمفتى الأعظم ببلدة دهلى وصدر المدرسين بالمدرسة الأمينية مولانا كفاية الله \_ أدام الله ظله \_

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ، بعثه بالحق داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وختم به النبوة والرسالة ، فجاء خاتم النبيين والمرسلين بشيراً ونذيراً ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة متوالية وسلاماً كثيراً .

أما بعد: فإنه قد كان يختلج في صدور بعض الناس تسجيل العلماء بكفر الطائفة القاديانية القائلة بنبوة محدثها (مرزا غلام أحمد القادياني) وبكفر الفرقة الأخدية القائلة بأن مرزا غلام أحمد المذكور كان مسيحاً موعوداً، ومهدياً منتظراً ، ومجدداً جليلاً ، وولياً نبيلاً ، وإنه لم يدع النبوة والرسالة ، وإن سمى نفسه نبياً ورسولاً ، وادعى الوحى والإلهام ، وسوى بين وحيه ووحى الأنبياء ، ظناً منه أنهم متأولون ، وتوقف في تكفير أمثالهم السلف الصالحون ؛ فقال العلامة عمدة زمانه ، ورحلة أوانه ، صدر

الأفاضل، وقخر الأماثل، المولى المقدام، والحبر الهمام، مولانا محمد أنور شاه، صدر الأساتذه بدار العلوم الديوبندية مشمراً عن ساق التحقيق، ورافعاً لواء التدقيق، فكشف عن المرام، ومحا الظلام، نحى السر، وجلى الأمر في عجالة سماها: "إكفار الملحدين"، نضد فيها درراً وجود غرراً، فلم يترك مساغاً لاشك والإختلاج، ترى سطورها كأنها للإيقان فجاج، جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين، وقطع بما أبادى دابر الملحدين، ونقى به لون الدين المبين، وأزاح كيد الخائنين المظلمين، وأزاح كيد الخائنين

محمد كفاية الله عفا عنه ربه وكفاه ع ـ ربيع الأول سنة ١٣٤٣ هـ

صبى وقى ماكتبه الحافظ الحجة الفقيه المحدث العارف العلامة شيخ الإسلام والمسلمين المفتى بدار العلوم الديوبند جامع الشريعة والطريقة سيادنا وسندنا ومولانا عزيز الرحمن الديوبندى \_ أدام الله ظله .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالق الساوات والأرضين ، والصلاة والدلام على النبى الأمى الأمين ، خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وآله وصحبه الذين حاز واالفضل المتن ، وفاز وا بالفوز المبين .

أما بعد فإن الفئة الباغية الطاغية من أهل القاديان لما بغوا وطنوا وعتوا عتوا كبيراً ، وأفسدوا في الأرض فساداً كثيراً ، حيث أثبتوا لرئيسهم نبوة عامة ، أوكونه عيسى المعهود مهدياً مجدداً للدين المتين ، فقام لإبطال

أباطيلهم ، ومحق أكاذيبهم ، العلامة الفهامة ، والحبر القمقام، شيخ الحديث وصدر المدرسين ، في دار العلوم بديه بند ولانا الشاه محمد أنور سلمه الله وأبقاه ، فأقاد ، وأجاد ، وأحكم ، وأشاد ، وحقق كفرالفئتين من أتباع الملحد الطاغى القادياني الباغي بالامزيد عليه، فجزاه الله تعالى خير الجزاء ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

صريرة ما كتبه العلامة المحقق مولانا شبير احمد العثمانى شيخ التفسير بجامعة الإسلامية دابهيل ـ أدام الله ظله .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذى الآلاء والنعماء ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله ، خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله وأصحابه البررة النجباء، و بعد ، فقد تشرفت وانتفعت، ولله الحمد بمطالعة الرسالة الغراء : " إكفار الملحدين " لشيخ العلامة الجليل ، فقيد المثيل فى زمانه ، وعديم العديل فى أوانه ، بقية السلف ، وحجة الحلف ، البحر المواج، والسراج الوهاج، الذى لم تر العيون مثله فى العهد الحاضر ، ولم ير هو مثل نفسه ، قد رزقه الله تعالى من العلم والنهى، والعقة والتي، والحفظ الأوفر؛ وهو سيدنا ومولانا الشيخ الأنور ، مد الله ظله على رؤس المسترشدين والمتعلمين ، وكانت الشيخ الأنور ، مد الله ظله على رؤس المسترشدين والمتعلمين ، وكانت الضرورة العصرية داعية إلى مثل هذه الرسالة الزهراء، فإن المسألة مهمة ، والأقوال فيها مضطربة ، ومادتها منتشرة ، ومظانها متكثرة ، ولهذا وقع يعض أهل العلم والقصد الصالح أيضاً فى الغلط أوالشك والترده ، فجزى بعض أهل العلم والقصد الصالح أيضاً فى الغلط أوالشك والترده ، فايته قدكشف القد الشيخ العلامة مؤلف الرسالة عنا وعن سائر المستقيدين ، قايته قدكشف

الحجاب عن وجه الحق والصواب ، وقطع عرق الإلتباس والإرتياب ، وحقق قاعدة عدم تكفير أهل القبلة ، ونقح ضابطة عدم إكفار المتأول بما لا مزيد عليه ، حتى بين الصبح لذى عينين ، وكنى وشنى ، حتى لم يبق مجال الشبهة والإنكار ، لن شرح الله صلره للإسلام ، وكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ، فاله الحمد أولا " وآخراً ، وباطناً ، وظاهراً ، فإنه حميد عبيد .

العبد شبير احمد العثمانى الديوبندى ۲۱ جمادى الأولى سنة ۱۳۶۳ هـ

> صورة ما كتبه الدلاءة الفقيه المحدث المفتى نائب أمير الشريعة لولاية بهار مولانا أبوالمحاسن محمد سجاد أدام الله ظله .

الحمد لله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت ، وهو على كل شي قدير ، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء محمد الذي لانبي بعده إلى يوم الدين من غير نكير ، وعلى آله الكرام وصحبه البررة العظام ، و أثمة الدين الفخام ممر الشهور والأعوام .

أما بعد: فلما كان من مظان العوام وممن أوتوا العلم وهم أولوا الأفهام، ان الذين لهجت ألسنتهم بالشهادتين، وأظهروا الإيمان بكتاب الله تعالى، فهم المؤمنونون حقاً، وإن أنكروا ألوفاً من معانى الكتاب والسنة المحققة المثبتة بالقطع عند الجمهور متأولين بتأويل يبطله المأثور المشهور؛ فكان الإيمان بالبعض عندهم إيمان لايضره الكفر ببعض وهوى بهم فى تلك المهاوى، وأصلهم عن الصراط

حسن ناظم التعليم يدار العلوم الديريندية ــ أدام الله ظله .

## يسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلة الذي هدانا مُذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ويتوب الله على من تاب ، ربنا لاتزغ قلوبنا يعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد، مركز النيوة، وخاتم الرسالة الذي لانبي بعده بشريعة ولايغير شريعة بلاإرتياب ، وآله وصحبه شهب رجوم الشياطين ونجوم الحداية وهداة مسل الصواب .

وبعد فإن مسلمة الفنجاب مرزا غلام أحد القادياني قد أنكر ختم النبوة والرسالة ، وحرف معناه وأتبع في كفره البها والباب ، والدعى النبوة الحقيقية الشرعية بل التشريعية مع الشريعة الجديدة والوحى والكتاب، وأهان الأنبياء عليهم السلام خصوصاً سيدنا عيسى عليه السلام بصريح الحطاب. وأنكر القطعيات الديشية الفحر ورية بتأويلات ، بل هي الإنكار بإقراره من غير تأويل وحجاب، فهذا ومن تبعه ملحد زندين كافر مرتد بالزيب وشك، وعليه الفتوى وهو الحق وفيه الصواب. وكذا من شك في كفره وعذابه بعد اطلاعه على كفرياته فعليه ما عليه، ولعنه فى الدنيا وذلة في الآخرة، وعذاب وعتاب، كيف ولولم يكن هذا ومن تبعه خارجاً عن الإسلام مرتداً له يكن مسلمة وأنباعه وأمثاله كافراً مرتداً عند الجزاء في الدنيا والآخرة وحسن المآب شيخ الإسلام والمسلمين مجمع بحور الدنيا والدين مولانا والآخرة وحسن المآب شيخ الإسلام والمسلمين مجمع بحور الدنيا والدين مولانا انورشاه الكشميري صدر المدرسين بدار العلوم الديوبندية حيث بين في رسالته: انورشاه الكشميري والملحدين في شيء من ضروريات الدين " من القرآن والسنة، والسنة والمسلمين من القرآن والسنة والسنة والمناه الدين والملحدين في شيء من ضروريات الدين " من القرآن والسنة والسنة والسنة والمناه الكشميري والملحدين في شيء من ضروريات الدين " من القرآن والسنة والسنة والمناه الكشميري والملحدين في شيء من ضروريات الدين " من القرآن والسنة والسنة والمناه الكشميري المناوية و المناه الكشور و المناه الدين والملحدين في شيء من ضروريات الدين " من القرآن والسنة و السنة و المناه و المناه

السوى ما استفاض، وذاع عن الأنمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة، وعسى هم لم يعثروا على ما عنوا بقولهم رحمالله الجميع فدعت ضرورة العامة والخاصة إلى كتاب يفصح عن طرق زوال الإيمان، ويوضح مسلك السلف فى هذا بالبرهان، ويزبل أوهام المترددين فى تكفير الزنادقة والملحدين الذين يتبعون أهوائهم بالتأويل الباطل والتحريف الزائع بحيث يمتاز الحق الصريح ويتضح النصيح ، لايأتيه الباطل ، ولا يرتاب فيه العاقل .

فحمداً لله الذي وفق علامة الدهر فهامة العصر فقيه زمانه محدث أوانه، ثقة في الرواية حجة في الدراية ، شيخ العلماء ، ولانا المولوي محمد أنور شاه أمد الله في حياته لنا ولكافة المسلمين ، وأبقاه وأنجخه في متمناه ، إنه لبي تلك الدعوة وأتى بتأليف منيف في ذاك البحث الشريف مسمياً: "واكفار المتأولين والملحدين في شيء من ضروريات الدين" ففصل الفصول وجمع فيها الأصول يظهر بها مناط الكفر والإيمان ويسهل بها التمييز بين أهل الحق وأهل الطغيان ، وأثبت المطالب في كل ياب بالمسنة والكتاب ، وأردف بالنقول عن الأئمة الفحول ، فجاء وله الحمد كتاباً تهتزله الحواطر ، وتقربه النواظر ، فشكر الله منعاه ، وجزاه عنا وعن سائر المسلمين أجزل جزاء وأوفاه ، وآخر دعوانا أن الحمدللة رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين .

وأنا أحقر العباد أبوانحاس محمد سجاد البهاري عنما عنه الباري .

صورة ما كتبه الشيخ الثقة الأمين ناصر السنة الغراء وقامع البدعة الظلماء جامع العلوم النقلية والعقلبة لسان الإسلام والمسلمين وسيف الله على رؤوس الملحدين، نجل الحيدر الكرار \_ ولا سيف إلا ذوالفقار \_ مولانا العلامة السيد مرتضى

-هواة الضلالة إلامن سلب التوقيق وحرم اليقين، وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا أعلام الشريعة، وشادوا منارها، فلم يبق أفق من آفاق العالم إلاو نورها يتلألأ تلألق الشمس على الساء و الأرضين، وقاموالحايتها بأموالهم وأنفسهم ، و دافعوا عنها كل عتل أَفَاكُ مَهِينَ ، حتى قتلوا من مرق عن الإسلام بإنكارما ثبت في الدين بالضرورة، أو ادعى لنفسه النبرة ولومع الاعتراف بنبوة سيد المرسلين الله مثل الأسود العنسي، ومسيلمة اليامى: ذلك الكذاب اللعين، ولم تأخذهم رأفة في دين الله، ولاصدتهم عن الشدة على أولناك المارقين عواطف الرقة واللبن؛ وبعد قانه لم يبق عصر من عصور الإسلام إلا ونشأت فيه فتنة ازعجت أهله، وأذلتهم عما سبق من الفتن لشدتها وهولها واضطرام نارها واستطارة لهيبها وضرامهاء ولكن الله عزوجل أبجزوعده فىحفظالإسلام والمسلمين ووفقلأهل ذلكالعصرمن الملوك والسلاطين والعلماء الربانيين المتقنين فاستأصلوا الفتنة عن رأسها وهدموها على أساسها،و أزاحوا عن وجهائدين غياهب الشكوك والشبهات حتى إن كل فتنة استطارت ابان بدئها ونشورها كل مطار تلاشت بعد اشتدادهم، وتضائلت بعد انتشارها، ولم يبق لحا إلا اسم أو رسم من طائفة قليلة، فمن يتلقونها خلفاً عن سلف ليس لهم عدد ولامدد أوما ترى الباطنية والقرامطة الذين طالت مدتهم، واشتدت شوكتهم حتى سفكوا دماء الحجاج في عرفات والمطاف، وقلعوا الحجر الأسود، و ذهبوا به إلى هجر، أبن درجوا؟ و أبن بنو برغواطة الذين ملكوا البلاد و قهروا العباد وجاسوا خلال الديار أزيد من ثلاثائة سنة؟ هل ترى منهم عيناً أو تسمع لهم وكزاً، أم أين المهدوية أتباع الجونفوري، هل ترى لهم من باقية إلا أفراداً كأنهم الأسراء في سجن محقوراً، والموتى في القبور ، وإن من أعظم الفتن، وأقواها وأكثرها شناعة وأدهاها فتنة عمياء وداهية دهياء تسمى فتنمة القاديان، والفتنة

المرزائية التي أنكر زعيمها الدرزا غلام أحمد ختم التبوة، وزعم أنه نبي، إما

وآثار الصحابة، وتصر محات أغمة الحديث والفقه والأصول والتفسير بفصل الخطاب. إن الإنكار والتأويل في أمر من ضروريات الدين غير مسموع والمتكر والمتأول سببان في حكم الإرتداد والتكفير عنها غير مدفوع. فهذه رسالة شافية كافية وافية في موضوعها، مشتملة على أصوله و فروعه، و درره وغرره، و عجائبه و غرائبه، ومع هذا أخذ فوائدها و منافعها غير ممنوع ، فعلى المسلمين المتلالعة بمفهومها و الإشاعة بمضامينها، و دفع الفئة المسلمية الفنجابية بأصولها و فروعها ، ولتذكر شيئاً من عبارات الكفرية لتكون تذكرة و تبصرة ، وقطرة من بحور كفره و إلحاده و زندقته و الله تعالى هوالموفق ، وله الحمد في الأولى و الآخرة . والصلاة و السلام على نبيه و حبيبه و آله و صحبه ما دام الإتفاق و التفرقة . آمين برحمتك يا حافظ الإسلام و القرآن و الدين و المسلمين .

صيرة ما أفاد علامة الدنيا والدين بقية العلماء الراسخين ، من حاز قصب السبق في كل مضار ، ودار معه الحق حيما دار ، فأصبح آية في إصابة الرأى والعلم والنظر في العين والأثر ، المحقق الجهبذ العلم المفرد العلامة مولانا الشيخ حبيب الرحمن الديوبندى نائب الإهتام بدار العلوم أدام الله ظله .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي تكفل بحفظ الدين المتين، و نصب لتسديد أموره في كل عصر طائفة يتفقهون في الدين، وينذرن من أوقفهم الغواية على شفا حفرة من الضلال المبين، وليطهروا حريمه عن أرجاس الكفر وأدناس الإلحاد والزندقة ، حتى ينبلج صبح الحدق ويستبين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمدالذي تركنا على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء، فلا يتردى في

أن يقوموا لقمع هذه الفتنة استيصالها بداً واحدة، ويبذلوا جهدهم فى مكافحتها، ويؤدوا فرضهم فى نصرة الإسلام، وإلا صاروا محذولين متولين عن الدين مستحقين أن يمحق اسمهم عن المسلمين ويستبدل الله بهم قوماً غيرهم . فقام أداء للغريضة ونصرة للحق فنام من العلماء لقمع هذه الفتنة وكشف عوارها، فنشروا الكتب والرسائل حتى اتضح الحق وافتضح الباطل واطلع عوام المسلمين ومخواصهم على ما دس المرزا من الكفر والإرتداد، الصريح لم يبق لأتباعه إلا طائفة طبع الله على قاوبهم وملا الزيغ صدورها فهم لايؤمنون حتى يروا العذاب الأليم .

وممن قام لدمغ هذه الفتنة وقمع أباطيل هؤلاء المردة الطغاة الذين ايسوا في عداد فرق المسلمين ، وتحقيق مسئلة تكفير الملحدين والمتأولين من أهل القبلة الشيخ الثقة الورع التي الحافظ الحجة المفسر المحدث الفقيه المتبحر في العلوم العقلية والنقلية ، رافع لواء التحقيق في المسائل الغامضة المهمة مولانا الشاه محمد انور صدر المدرسين في دار العلوم بديوبند حرسها الله وحماها ، فصنف رسالة جمع فيها وأوعى وأتى بكل ما يحتاج إليه العلماء في هذه المسألة ، وأورد فيها تحقيقات مفيدة ، وأثبت فيها أن المرزائية ليسوا من الإسلام في منصف متيقظ لايبتى له ريب ، ولاشك في هذه المسألة ، ولا يتردد في منصف متيقظ لايبتى له ريب ، ولاشك في هذه المسألة ، ولا يتردد في خروج الطائفة المرزائية من فرق الإسلام ضاعف الله أجر مؤلفه ، وبارك خروج الطائفة المرزائية من فرق الإسلام ضاعف الله أجر مؤلفه ، وبارك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وهدى بها الذين في ريبهم يترددون ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصيه أجمعين .

وأنا العبد الضعيف حبيب الرحمن الديو بندى العيمانى

ظلياً ۽ أو بروزياً،أو تشريعياً، كل ذلك في كتبه إلتي موهها لأذنابه يلي عليهم من كلماته شيئاً فشيئاً حتى استقرت في نفوسهم نبوته ، وآمنوا بوحيه وكلامد المعجز ومعجزاته وصارت أمته غير أمة المسلمين، فهم يكفرون كل من أنكر نبوته من مسلمي الدنيا، لا يصلون خلفهم ولا يصلون على جنائزهم، ولا بجزون مناكحتهم . ثم لم يقنع ذلك الزعم على هذا، فادعى لنفسه الفضيلة على الأنبياء والمرسلين بل وعلى خائم النبيين، وأهان روح الله ورسوله سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وأتى في حقه بكل كلمة شنيعة فتليعة، لايستطيع أحد ساعها ، ثم افترقت أتباعه ففرقة منهم بقيت متمسكة بأصل دعواه وأعلنت بنبوته جهاءآ لا يردعهم دين ولا يمنعهم حياء، وتلك الفرقة هي جمهور المرزائية؛ وطائفة قامت تخدع المسلمين، فبقيت في الباطن على ما كان عليه زعيمها وقالت نفاقاً وخدعاً عالم يدع المرزا لنفسه النوة ، ولا نعتقده نبياً بل راه مصلحاً مجدداً ومسيحاً موعوداً وذلك متهم صريح النفاق لحدع المسلمين وتلقين دسائس المرزا وهقواته وهمأكثر ضرراً على المسلمين من الفرقة الأولى . فإن كثيراً من المسلمين الذين ليس لهم علم. بدسائس المرزا ولاهم اطلاع على مكاثد هؤلاء المنافقين المحتالين إذا سمعوا مقالتهم بحسنون ظنونهم للمرزاءتم يسمعون مناقبه التي اخترعوها وأوصافهالتي اختلفوها فيعتقدون أنه زجل صالح، وتلك شبكة تصادبها الغافلون، فانظر أيها الفطن المتبقظ أين بلغ بالمسلمين نفاقهم توقف في تكفير هم من لم يطلع على مقصودهم ومرادهم ، وكان من سنةالله في ألمدين خلوا من قبل أن تقوم مذهالفتنة إلى أمد معلوم تلتهب نارها ويطيز ضرامها، ثم تضمحل وتبيد وكان وعد الله مفعولاً، ليحق الحق ويبطل الباطل، فيبتى الإسلام غضاً طرياً على ما كان عليه، والمسلمون متصورين ظاهرين على الحق ما ضرتهم تلك الفتنة ، ولا نقصتهم ، ومع هذا فقد كان حقاً على أهل الدبن من الأمراء والملوك والسلاطين والعلماء الربانيين المتقنين

# فهرس الكيب

#### (الف)

الاقتصاد للغزالي ٢٢ ٢٧٠ اكفار الملحدين ٢ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، الاكليل ١٤ الام للشاقعي ٣٨ اتحاف السادة المتتبن للزيدد ١١ ١٨٦٠ امالي ابي الحسن بن رسله ١٠٤ الامالي لابي يوسف ٧٨ الامقروية 🔭 ه احكام القرآن للجصاص ٢٦، ٢٧١ ٢٥٠ الاوسط للطبراني ١٢٦ 97 4 90 4 41 4 VT 4 V. ايثار الحتى ٤ ، ، ٢ ، ٥٣٠ ١ ١ ، ٢٤ ، AT TALLANT VE TA ایک غلطی کا ازاله ۱۱۶ ۱۱۵۰ ۱۵۰۱ اربعین ۱۳۹ ، ۱۹۸ ۲۲۴ ۱۹۸ ک 101

(**(** 

البحر الرائق ١٧ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٩٩٠ 179 ' VA 77 ' 77 ' 7. البحر المحيط ٦٥ البدائع ۷۷ ء ۹۷۲۹ يدائع الفوائد البراهين الاحمديه ٢١١٣٤١ ٧٤١١ 100, 104 6 114 البرهان 1 ه البزاريه يه ۴ ه ۴ ۳۳

الأبريز . . ، الابكار و المقاصد ٨٦ 111 विद्यार الأحكم للامدى ١٧ ، ٥٧ 1 2 9 ازاله الاوهام ١٣٦٠ ١٣٦١ ازاله" الخفا ١١٠ ١١٥ الاسما والصفات للبيهتي ١٩٠٠ ١٤٠ AT ( 33 الأشياه و النظائر . ٢ ، ٣٢ ، ٢٩ الاصل ٥١ ٥٨٠ اصول البردوي ۲۰ ۲۰ ۷۲ 10. 118V 1 170 Chal jize! الاعلام بقواطع الاللام لاين حجر ٥٥٠

اقاسه الدليل ١٨

حرورة ماكتبه العالم العلامة العارف المحقق مولانا محمد رحيم الله البجنورى

العد الحمد الكامل للأحرى به ، والصلاة الكاملة للحرى بها ، يقول العبد المذنب الضعيف الراجي إلى رحمة ربه القوى محمد رحيم الله البجنوري أن عندى هذا الكتاب المستطاب نافع نفعاً تاماً ، بل ضرورى أشد الضرورة في حق الطالبين للحق والتحقيق في معاملــة الأوور المهمة الدينية التي بدون الاطلاع التام عليها والإعتقاد الجازم بها لايليق أحد بأن يعد في زمرة الأمة المرحومة المحمدية على صاهبها ألف ألف صلوات وتحية ، لا سها في هذا الزمان إلا بعد من خير القرون النازلة فيه ساعة بعد ساعة، ولحظة بعد لحظة، أنواع بليات الآفات والفين من أهـــل الشرور والطغيان عصمنا الله منها يبركة رسولــه وحبيبه سيد العالمين ، خاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين ، فجزى الله خير الجزاء عن سائر المسلمين لمصنفه الحبر الكاءل انحتمق المدقق فمخر أقرانه وأبتاء زمانه ، لازالت شمس ذكائه المنورة بنور ضيائها طالعة ، ونجوم تدقيقاتــه الباصرة بأنوارها ساطعة ، فقط .

" وهذه نبذة من نفثات صدر ذلك الملحد وكلمات كفره مما أوحى إليه شيطانه ، واستهوى به قرينه ثما فاق به كل كافر وزنديق ، يندعي دعاوى بسيطة عاطلة مع غاية جهله ، وقلة فهمه ، حتى إنه لايستطيع تلفيق عبارة صحيحة في الفارسية ، فكيف بالعربية ، ويزعمها حقائق وهي في الحقيقة بقابق، انتخبها مولانا السيد مرتضى حسن، وترجمها المولوي محمد شفيع الديويتدى ، فلينظر الناظر فيها ، هل غادر فيها كفراً لم يأته ؟ کلا ہم کلا " .

بغید المرتاد لابن تیمید ۲۱۱، ۱۱۸ البنایه ۷۰ البهجه لشیخ الاسلام زکریا ۲۰ س

التقرير و التحبير شرح التحرير ٥٥، ٥٥ التلخيص الحبير لابن حجر ٨ التلويح للتفتازاني ١١٥، ١٩١١ التمهيد لابي شكور السالمي ١١٥، ٥٥ تنوير الابصار ١٢٨ التوفيح ٨٦٠ تهذيب الاثار

تفسير ابن كثير ٨

(-)

الجامع الصحيح للبخارى ٢١ ٢ ٢٠٠٠

الجامع الصحيح للترمذي ١٩٠٠ الجامع الصحيح للمسلم ٥، ١٦٠ ا ١٠١ م ١٠١٠ عما الفصولين ٥، ١٠١٠ ١٠٢٠ عما الفصولين ٥، ١٠٢٠ العمالية الفصولين ٥٠٠ العمالية الفصولين ٥، ١٠٢٠ العمالية الفصولين ٥٠٠ العمالية العمالية

الجمع والفرق للحموى ٣٢ جوهرة التوحيد ١٨

(7)

حاشية الاشباء للحموى ١٤١٩ حاشية بنائى ١٧٤ حاشية ترياق التلوب ١٤١١ حاشية جوهرة التوحيد م حاشية خيائى على شرح عقائد ١٢١٠٧٨ حاشية خيائى على شرح عقائد ١٢١٠ ١٢١٠ عاشية فميمة انجام آتهم ١٣١٠ عقيقة النبوه ١٤١٤ ١٢١٠ ١١١٠ ١٢٠٠ حقيقة النبوه ١٤١٤ ١٢٠ ١٢١٠ ١٢٠٠ حقيقة الودى ١٢٦ ١١٠١ ١٢٠٠ عاد أ ١٢٠ ١٢٠٠ أ

( -

100'108 10T 18V 117

النخانية وه ؛ وو خزانه الجرجاني ٧٧ خزانه المنتيين وه خزانه المنتيين وه الخصائض الكبرى وو خلاصة الفتاوى وه ، ، ، ،

خاق انعال العباد ۲۳ ، ۲۹ الخيريد" ، ۵

(7)

دائرة المعارف س دائع البلا مهم ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ الدرروه ۱۳۹۱ الدر المختاره ۱۶۹۱ ۱۶۹۱ ۱۴۹۱ الدر المنتقى الدر المنتقى

(ذ)

الذخيره ١٢٩

(5)

(3)

رَاد المعاد ٧٠٠ ١٠٤

(Ju)

منن ایی داؤد ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۰۱ منن النسائی ۳۰، ۱۰۱ السیر الکبیر ۲۰ میره ۱۰۱ السیر الکبیر ۲۰ میره ۱۰۲ المیره الابدال ۱۱۱ ۱۳۰۰ میره الابدال ۱۱۱ ۱۳۰۰ میره این اسحاق ۱۳۷

(m)

شرح التحرير ١٧ ١ ١٨٠ ٢٣٢ ٢٣٧ شرح الترمذي لابن عربي ٢٥ شرح جمع الجوامع ٧٥ ١ ٥٧ شرح الشفا اللخناجي ٥٣ ٥ ٨ ٥ ، ٩٠ 11- 11/11/ 97 91 شرح الشفا لمارعلى قارى ٢١ ٥٠ ١٥٥ شرح السير الكبير شرح صحیح مسلم للابی و ، شرح صحيح المسلم للنووى و ٢ شرح العقائد للنسقى ٣٣ ، ١٢١ شرح العقيدة الطحاوية للقونوي ٣٣ شرح العدة لابن دقيق العيد ٣٦ شرح القرائد ه شرح فقه اکبر ۱۹۶۹ هه ۱ هه، شرح الكنز للزيلعي ٦٦ شرح لاميه" العجم للصفدى ١١٩ شرح مسلم الثبوت ٥٠ شرح معاني الاثارعه، هه شرح مقاصد الطالبين أي أصول الدين 178 4 117 4 ET

عمدة الاحكم

غنيه" الطالبين ۽ ۽

17A - 11T

الندري البديمية اه

70 (7.

فتح البيان ٣٦

فتم المغيث ٨٣

الفتوحات ٧٨

فتح القدير للشوكاني ٣٦

فتاوی قاضی خان ۳۰

فتأوي الحمدية" ١٤١ ، ١٤٢

فتاوى تتى الدين السبكي ه ٢

الفتاوي العزيزية" ٥٠١ ، ١٢٩ ، ١٢٩

النتاوي الهندية ٢٣٦ ١٥١ ٥٩ ٥

فتح البارى ١١٠٧٠ ١١٠ ١١٤٠

44. 6 84 6 77 6 78 6 77 6 71

4 1 - 7 6 1 - 2 6 97 6 90 6 98

379 - 17V - 11T - 11T

فتح القدير لابن الحمام ٣٨ ، ٩٤٩

(ف)

فتاوی ابن تیمید" ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۷۵،۵۷۴

شرح منيه" المصلي . ه شرح مواتف ۱۳۱ شرح المواهب للزرناني ٧٩ ١١٥٠٠ LUITA 4 0 5 1 5 7 4 6 3 1 4 5 6 7 7 Tamil 1.4 ( 1.7 ( 44 ( 73 ( 67 شفا العليل لابن تيم ١١٣

(co)

الصارم المسلول وج ، وج ، ١٥٥٤٠ 4 1 . 7 4 9 9 9 9 9 4 VI 18.611961.0 صبح الأعشى ١١٦ صدع النتاب عن جساسه أ الفنجاب لآمام العصر ١٠٨ الصلات و البشر في الصلاء على خير البشر وو الصواعق المحرقة" ١٥ ، ٢٦

طبقات الحنفيد" . ٩

(ظ)

(d)

الظهيرية" ١٥١ ٥٢

(ع)

المتبيد" . ه العنائد العضدية به م

عقيده" السفاريتي ٢٨ الفرق بين الفرق لابي منصور البغدادي العمادية وه ١٠٠٠ EL FTA قصل المقال والكشف عن مناهج ألادله عمده القاري ۲۷ ، ۱۹ القنه الأكبر ٢٣ ، ١٥ ، ٧٧ (2) قراتح الرحموت ٧١ ٥٧٠ غايه البرهان في تاويل التران و

القاسوس ۱۰۸ ، ۱۰۸ خدوری ۲۱ القرآن العظيم ٢ ' ٧٥ ' ١٤ ' ١٤٠ القواصم و العواصم ٨٢

فيصل المتفرقة ١١٧٠ ١١٧٠ ١١٨٠

(ق)

رکن)

كتاب الايمان لابن تيميه ٣٣ ١٨٠٠ كتاب الخراج لابي يوسف ۲ و ٤٥ كتاب الهند" لابي القاسم اللالكائي 117 كتاب العلو للذهي ٣٨ \* ١٠ كتاب الفصل لابن حزم ٢٤ كتاب الوصية ، ي کستی تلویح ۱۳۸ كشف الاسرار شرح اصول البزدوي ٢١٧ كليات لابي البقا ٢٩ '٧١ '٧٨

كنز العمال ٢٠ ١٠١ ، ١٠١ ، 1 T V 1 . P 1 . E كنز الدقائق ٧٦ أ ٩٤ ٩٤ ؟ ١٢٤

(م) مجمع الانهر ١٣٩ المحصول ٣٨٠ ٥٨ المحريد و و م م م م م م م م م م م م م م م 174 VS مختصر ابن حاجب ٥٠ مختصر مشكل الاثار ٦٦ ، ٩٨ ، ٩٨ مختلف الحديث ٧٧ المدخل للبيهتي ١٠٢ " 89 " 8 . " TT " TT " V " P3 19 VN VV 19 17 TA 0. المستدرك للحاكم و مو و ٧١ و 17 " 7V " 9r المستصفى للغزالي ٧١ مسئد أحمد ۱۲۷ م ۹۸۹ ۲۲۷ مسوى على المؤطا اللشيخ ولى الله الدهلري ه ۽ ١٠١٠ المعارف لابن تثيبه ه معالم الستن خطابي ۲۳ معالم ۱۳۵ معالم التنزيل ١٤ المعجم للطبراني ١٤ ، ٢١ ، ٢١ ١ ١٣٩ ١٣٩ المفهم للقرطبي ٢٦ ٬ ٢٨ مقاصد الطالبين في اصول الدين ١٢

VT 110

مکتوبات امام ربانی ۷۸

المكتوبات الخطيه ١٣٢

# فيرس الأولام

(الف)

آدم عليه السلام عد 18.50 TY 314 30 ابن ابي حاتم ۳۹ ۱۱۳ ۱۲۲ این ابی سرح ۱۲۷ ۱۲۸ ا ابن اسحاق ۲۲∨ ابن أمير الحاج ١٨ ٢ ٠ ٢٠٠ ٢٧ ابن بطال ۲۷ ابن البيافي الحنفي ٨٩٠٨٩٨ ابن تیمیه ۱۸ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ابن لهیمه ۱ ۱

> 1105 1.7 این جربر ۱۰۱ ابن الجوزي . ٦ ابن الحاجب وي ١٥٠٠م

این حبان ۲۱۰ ۹۳ ، ۹۲ تا

ابن حجر ۸ ۱۸۴ ۱ ۲۲ ۱ ۱۳ ۱ ۲۳ ۲۳

ع ١١ ١١ ١١٤ ١٠١ ١١٥ ١٩٥ ١٣٦ أين هبيره ١٨ ١٣٦٠

TITY F 11 F VT F 110 (98/48 (78 /5- 5:1

ابن دقيق العيد ٢١، ٢٦، ٧٣،

أبن ذي الخويصرة ٢٨ ابن راهویه \_ اسحاق بن ابراهیم ۱۱۹

ان رشد و ان صیاد ۲۹

ابن عابدين ٥٣٠ ٧٧٠ ١٢٩ ابن عباس رف ۲ ، ۵ ، ۲۲ ، ۳۸ ، ۲۸ ، ۱ ، ۴

> 177 6 1 - 8 ابن عتاب ١٠٦ ابن عربی (ابو یکر) ۳۹ ۲ ۳۹

ابن عمر رض ۱۶ ۱۹۴ ۱۹۴ ۱۰۱

ابن عبيشه ۽ ۽ ابن القاسم ٢٥

این قیم ۱۱۳

ابن کثیر ۸ ، ۱۲۷

ابن المبارك 11

ابن المديني ٣٩

ابن سردویه ۱۲۷

ابن مریم ∧

آین مسعود ۲۳

اين المتذر 11

ابن الهمام ۱۸٬۷ ۲۲٬۳۲۲

اين هود ۽ ۽ ۽

ايوادريس ١٣٠، ١٣١،

ابو اسعاق الفزاري 11

ابو امامه" رفه ه ابو برزة رضه ۳۵

ابو البقاء ٢٩

ماوک مصر ۱۸ تور العين ١٨ ستخب كنز العمال 11 النهاية لابن الاثير ١٢٥ المنتقى ١٦ ١ ٢٣ ٨٨ منحية الغفالق على البحر الرائق ٢٢ (و) المتهاج للذهبي ١٠٠ أ٠٠١ منهاج السنة مع ٢٠ ٩٠ ٨٠ وجيز الكردري ١١٧ الموافقات س الوحى الالهي ١٤٥ المواتف ع ع ۲ ۲ ۸۸ مه ۲ مه الوسيط . ٣ ، ٥ ٣ المواهب ٢ ٢ ٣ ١ ١١٨ الوهبائيه" 10 موضع الترأن ٢٥ مؤطأ اسام مالک ۲۷ الميزان الكبرى للشعراني (0) ميزان الاعتدال ؛ ١٠ الهدى ۽ (ن) (ي) تبراسشرح عقائد ١٧ اليتيمة" ٢٧ ، ٢٧ تسيم الرياض

114 TT

اليواقيت ٢١ ' ٢٨ ' ١٢ ' ٩٧ '

نصب الرايد" لتخريج احاديث الهدايد"

18 - (184 6 98

اشرف على التهانوي ١٦٠،١٠٠ 18- 6181 أشهب م الاموى ٩٩ انس بن سالک ۲۰ ۲۸ ، ۹۵ الاودى ١١ الاوراعي ٧٤ (ب) الباب (الملحد) ٨ ITY FILL FAA FVO FTT FT9 البغوى - - ٣ البها" (الملحد) ٨ بهز بن حکیم ه ، ١ البيهةي - ٦٦ ، ٢٠١

الترمذي - هم ١١٠٤ التفتاراني - ۱۲ ، ۱۰ ، ۱۸

جابرین بن عبد الله - ۳۸ جبريل عليه السلام - ه ه الجرجاني ـ ٧٢ الجصاص الرازي - ١٩ ٤٠ - لوټ

الحارث بن ادريس - . ؛ العارث المتنبي" - ٢٠ حارثه بن شراحیل - ۲۳ الحاكم - ١١٠ ٢٧١ ، ١١٠ الحجاج - ٢٩ حذيفه رخ - ١٠١ ١٢٧ الحسن البصري - ١١٣ الحدن بن زياد ـ ٧٦ الحسين بن على رف - ٢٩ ١ ٠٠٠ حنص بن غياث - ١١ حکیم بن عباد بن حنیف ـ ۹۱ حمادین ایی سلیمان - ۲۹ حمزة بن عمرو الاسلمي ٦١ 119609 477 3 90 3 911 الحميدي ١٢٠

غالد ١٢ بالعفضر ١١

حتبل ١٢٠

الخطابي ۲۷ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۱ م الخناجي ۸۹ ۶ ۲۹ خليل احمد السهاراةوري ١٥٨ ، ١٥٩ الخيالي ١٣١

الدجال ١١١٥ ٥٢٥ ٢٦١ ١١١١

ذو الخويصرة ٢٠٠١ ٩٩ الدهبي ۲۸ ۲۸ ۹۸۴

رانع بن خديج ١٤ الراقعي ۳۰

زرادشت زكريا الانصارى ۲۲ ۲۷ زهير السختياني ٢٩ زید بن حارثه" رض ۳۳ الزيلعي جمال الدين ٩٣ ١ ١٢٩

السبكي ١٩٠٠، ٧ السرخسي ٦٦ سقيان الثورى ٣٩ سلام بن ابي المطيع ٢٩

أبو يكر صديق رضيه و و و و و و و و اسامه رضو و ٥٤ ) ١٨ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١ الأسود العنسي ١٥ 111 11 1 1 1 1 

ابو حنينه" ١٦ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٠١ ، ١٤ ، اصبغ ابن الفرج المالكي ٢٠١٤،

117 " adu pl ( 47 6 7 5 6 0 5 6 0 7 6 5 9 6 5 1 أبو داؤد ٢٠١١، ١٦

ابو ڌو رشه ۲۶ ابو معید الحدری ۲۹ ۴ ۲۹ ۱۹۴

ابو سليمان الجوڙجاني - ۽ أبو الشكور السالمي ٥- ٥

ابو عبيد القاسم بن سلام ١٠٧

أبو عثمان التهدي وو

ا يو سمود الاتصاري ١٢٧

ايو مصعب ۲۷ البو متضور البقدادي و

ابو هريرة رد ه ۲۸

أبو يعلى ۱۲۷ - ۱ - ۱ ۲۷ ا

ا بو یوسف القاضی ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۸ ۲۲

1116 VA 6 0 26 0 7 6 14 6 21 الأبي العلامة و

ابي بن كعب ١٢

احمد بن ابي سليمان م

احمد بن حتيل ١١٩٠٤٧ ، ٨٧ ١١١١٠

171 - 174 - 17 -

احمد بن القاسم بن عطيه . ؟ احمل بن محمد بن مسلم ۲۹ أحمد بن يعقوب الثقفي ابو سعيد وع

الثورى ٧٠

البخارى - ٣٠ ٥٠٠ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٧ ،

تقى الدين السيكى - ١٥ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢١ تميم الداري - ٦٢

سليمان بن شعيب ٧٠٠ السبكي ١٠١ السيوطي ١١٨

# (m) \*

الشانعي ١٦ ١ ١٦ ٢ ٨ ٨٠ ١١ ٢ ٢ ٣٨ ١١٠ ١٥ 18- 111 1117 VY شبير احمد العثماني ١٦٢ ١ ٢٢٢٠ شداد بن حکیم . ۹ انشعراني وي الشوكاني ۳۸ ، ۳۳ الشهرستاني و ـ ١

# (co)

صييغ بن عسل ٩٩ صلاح الدين يوسف بن ايوب ١١٦ الصلاح الصندي ٢١٠

(d)

الطبراني ١٣٦ الطبرى ٢٦ ١ ٢٩ ١ ٢٢ الطحارى ١٢ ، ٢٧ ، ١١ ، ١٤ ، ١٩ الطحطاوي هع ١٩١١

العارب بن ابي حمزة ١٠-عبد الحق ۲۷ عبد المحكيم سيالكوتي ٧٨ عيد الرحين بن محمد بن الاشعث وب

عبد الرزاق ٦٦ عبد العزيز بن ابي رواد ع عبد العزيز بن ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوي ١٢١ عبد الغني النابلسي ه ه عبد الله بن ابي اوتي ۲۸

عبيد الله بن احمد بن عبد الرحمن الدشتكي

عبد الله بن الحارث ٢٩ عبد الله بن حداثه" ١٢ عبد الله بن رواحه م

عبد الله بن الزبير و ٢ عبد الله بن عمر رض ٣٨

عبد الله بن المبارك ٢٩ عبد الله العربي ١٤١ ٢ ١٤٢ عبد المدك بن مروان ٥٦

عثمان رضى الله عنه ١٥١ م٩ عزير عليه السلام ٨٨

عزيز الرحمن الديوبندى المقتى 171 عصما ٔ بنت مروان ۲۲۹

عقبه بن عاسر الجهني ۲۸

على رضى الله عنه ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٥١٠ 171 ( 07 ( 00 ) 07 ( £9 ( £V

4 99 6 9 6 9 6 9 6 9 8 6 9 7

171 - 17-

على بن الحسن الكراعي ٢٩ على بن عاصم ١١

على بن عباد الله - انظر ابن المديني عمارة اليمني الشاعر ١١٦

عمر رقبي الله عنه ۽ ١ ٥ ، ٢ ، ٠ ، ٣ ، ٥ ، ١ 4 40 4 48 4 44 4 44 4 41 4 01

٩٠ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠١ القفال المروزي ٣٠ القونوي ۲۳ ۹۹

> عمرو بن عبيد . ع عمير بن عدى ١٢٩ عون بن عبد الله ۽

117

عياض القاضي ٢٧ ، ٣١ عيسى عليه السلام ٧، ٩، ٩، ١١١ كفايت الله المقتى ١٦١٠ ١٦١ ٥٥ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٠ ١ ، ١٠ ١ ، ١٠ ١ الكمال ٧٨

6 170 6 178 6 177 6 118 6 111 4111 1111 11X 11X 1 1XV 1 1XX 331

الغزالي ۲۶ ، ۲۷، ۲۰، ۲۷، ۲۷، غلام احمد سرزا ١٣٦ ؛ ١٦٦ ؛ ١٤١ ، مالك الأمام ٢٣٥ ، ٢٨١ ١٤٥ ، ١٥١

فخر الاسلام البردوي ع

(ق)

قابوس بن مخارق ۲۳۰ القاسم بن أبي صالح الهمداني . ع القاسم بن سلام ابو عبيد هم قاسم (محشى المسايره) ٦٨ قتادة رضه القرطبي ٢٤ ٠ ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٣ قرة العبن (الملحد) ٨

الكرخي ۲۰، ۲۲ ۲۲۹ الكشميهني ٦٦

(U)

اللالكي ١١٢ ١٢٢ الليث وو ، ١٠ ٩ ، ١٠ ١

مالک بن ٹویرۃ ۱۱۱

مجا هاد ۲۰۰۲ محمد رحمه الله ۲۳ ، ۲۳ ، ۸۳ ، ۲۳ ، 9. 608607680

محمد احمد القادري ٢٠١٠ ١٠٨٤ محمد اتور شاه ۱۳۲ ۱۸۸ ؛ ۱۳۱ ۲۳۲ محمد بن ابراهيم - راجع الوزير اليمائي محمد بن ابي ايوب الرازي . ٤ محمد بن ابی بکر رض ۱۳۰ محمد بن الحسن الشيباني ٣٨ ٤ . ٤ ١ ١ ٥ 789 (118

> محمد بن سابق ١٠ محمد بن سحتون ۽ ۽

#### 111

# فهرست مقاصد الرسالة اجمالا

| صفحة | موضوع                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | خطبة يديعة حاويّة للحمد والصلاة ببراعة الاستهلال                |
|      | داعية تأليف الرسالة، وتسميتها بـ"إكفار الملحدين"، وتفسير        |
| W-Y- | ضروريات الدين                                                   |
| ٤    | تحقیق أن إنكار شبی من ضروریات الدین كفر                         |
| 7_0  | بيان أقسام التواتر الأربعة وأمثالها                             |
| 7    | بيان اجماع عدة أقسام في شي تارة                                 |
| 7    | بيان كثرة المتواترات في الأحكام ، وبيان تواتر أحاديث خمّ النبوة |
|      | تحقيق أن الأمرالضرورى في الدين ما يكون مكشوف المراد وفهمه       |
| ٧    | العامة من غير تعارض الأدلة                                      |
|      | بيان إلحاد القاديانى وتحريفه للنصوص وأتباعه البابية والبهائية   |
| ٨    | وقرة العينية                                                    |
| 9    | تصريح مالك بنزول المسبح عليه السلام في "العتبية"                |
| ٩    | تفصيل متواثر عسير الكيفية وحكمه                                 |
|      | بيان شيُّ من دعاوى القادياني وادعائه النبوة والرسالة ، وإن      |
| 1.   | إكفاره واجب بوجوه                                               |
| 1.   | بيان بعض المكابرات في التأويلات                                 |
| 14   | تفسير الزندقة والإلحاد والباطنية وأن حكمها الكفر                |

| محمد بن يوسف بن ابراهيم الدقاق . ؛ | (e)                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| سحمد حسن الامروهي و                |                                      |
| محمد شقيع الديوبندي المقتى ٦ ، ١٣٣ | الوزير اليماني محمد بن ابراهيم ٢٠٠   |
| المعتار بن ابي غبيد الثقفي ٧٠      | 11 ( V9 ( ET ( TO                    |
| لمخزومي ٣٨                         | وكيع ١١                              |
| رتضي حسن الزبيدي ١٣٣               | ولى الدين احمد بن عبد الرحيم العراقي |
| ريم عليها السلام ١٣٧ ، ١٣٨         |                                      |
| لمستملي ٢٦                         | ولى الله بن عبد الرحيم الدهاري ه،    |
| سيمله الكذاب . ١٠٩ م ، ١٠٩ م ١٠٩   | 110                                  |
| عاد رض ۱۲ ۱۲ ۱۲۹                   |                                      |
| للا على القارى ٥٠                  | (0)                                  |
| ئذرى ٦٦                            |                                      |
| 111 600                            | هرقل ۳                               |
| هدى عليه السلام ١٠                 | هشام بن عبید الله الرازی ۳۸          |
|                                    | A                                    |

يحيى النبي عليه السلام ١٢٤

يوسف عليه السلام ٢٠٠٠ ٧٥

يوسف النجار ١٤٨ ١٣٧ ، ١٣٨

یحمی بن اکثم ۲۸

يزيد بن ابي سفيان ه و

يوتس بن عبد الاعلى ١١٣

النسائي ٥٣ ، ٣٥ ، ٧٩ النسقى ٦٤ نوح عليه السلام ٢٣ نوح آفندى ٣٣

صفحة

| صمحه   | موضوع                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | تحقيق معانى المنافق والمرتد والمشرك والكتابى والدهرى والزنديق |
| 14     | والمعطلُ ، وإن كارً منهم كافر                                 |
| 10     | تحقيق أهل القبلة الذين لا يكفرون                              |
|        | تحقيق أن أهل القبلة اتفقوا على ضروريات الدين كحدوث            |
| 11-11  | العالم والمعاد الجسمانى وعلم الله وغيرها                      |
| 19     | تحقيق البدعة المكفرة والغير المكفرة                           |
| *      | لقل عبارات من "إيثار الحق" للياني في مسألة الإكفار            |
|        | مأخذ عدم تكفير أهل القبلة بالذنب من حديث أنس عند              |
| Y1-Y . | أبي داؤد، وتفسير الذنب عند أبي حنيفة والشافعية                |
| 27     | تحقيق عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب أهل السنة               |
| TT     | بيان أن مذهب أهل السنة في ذلك ضد الخوارج                      |
|        | عبارات من الحافظ ابن حجر في تحقيق كفر الخوارج وغلاة           |
| 21-17  | الرافضة ، وزيادات من المؤلف رحمه الله                         |
|        | سنة تنبيهات من المؤلف مستفادة من كلمات ابن حجر                |
| 47-44  | بتحقيقات ممتعة                                                |
| 1 Y-TV | نقول من الأئمة فيمن يستحق القتل من أهل الأهواء وتكفيرهم       |
| ٣٨     | تكفير القائل بخلق الفرآن وتحقيق التأويل فيه                   |
| £ .    | تكفير أبى حشفة الجهمية                                        |
| 21     | تكفير الشافعي وغيره القدرية                                   |
|        | غر نقول من كمار المحققين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في   |

موضوع

صفحة

| ٥٨ -                               | كل من ضلل الأئمة المحمدية فهو كافر                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7 - 09                             | نقول من كتب الحنفية في مسألة التكفير وفيها يكفر به           |
| 71                                 | توجيه عدم كفر اسرائيلي بقوله: لئن قدر الله على الخ           |
| 77                                 | تحقيق أن الجهل يضروريات الدين لا ينجى من الكفر               |
| 70                                 | بيان عدة وجوه فى التكفير                                     |
| 70                                 | إنكار الإجماع وإنكار الأخبار المتواترة كفر                   |
| 77                                 | تنبيه مهم من المؤلف في أن خبر الواحد يصلح مأخذاً للتكفير     |
| ٦٨                                 | تنبيه في تحقيق الكفر مع بقاء التصديق                         |
| ٧١                                 | تحقيق أن التأويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر              |
| YY                                 | تحقيق مسألة عدم إكفار أهل القبلة                             |
| ٧٢                                 | تحقيق أن لازم المذهب الصريح البين إذا كان كفراً يكفر يه      |
| ٧٤                                 | بيان ضروريات الدين التي يكون إنكارها كفرآ                    |
| Y7                                 | نقول مهمة من العراقى والغزالى وغيرهما فى الموضوع             |
| YY                                 | نقول من أكابر الحنفية في تحقيق تكفير أهل البدع               |
| ٧٨                                 | نقول من المتكلمين في الموضوع ·                               |
| ٨.                                 | بيان مذهب القرامطة والباطنية في تأويل الأسماء                |
| A1                                 | بيان إجماع الأمة على تكفير من خالف ضروريات الدين             |
| $\lambda\lambda = \lambda\Upsilon$ | التقاط عبارات مهمة للوزير الياني من كتابه "القواصم والعواصم" |
| 4 .                                | الفرق الدقيق بين إرادة التأويل وإيجاده                       |
| 41                                 | بيان أن منكر فرضية الزكاة كافر بإجماع المسلمين               |

مسألة إخراج الملاحدة من المساجد ومنعهم من الدخول

موضوع

صفحة

177

مَقَدُ إِنْ الْسِينَ الْأَوْ الْسِينَ الْأَوْ الْسِينَ الْمِنْ الْمُورِدُ الْمُعْلِمُ الْمُورِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

تأليف

المُحْتِّ لِنَا فِي الْمُ مُولِانَا خِلَا الْجَالِ الْمُ مُولِلْنَا خِلْنَا فِي الْمُحْتَ لِلْهِ الْمُحْتَ الْمُ الْمُ الْمُحْتَ الْمُ الْمُ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُعْتِ الْمُحْتِ الْمُعْتِ الْمُحْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُ

المُخَالِقُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فذلكة وتلخيص من حضرة المؤلف لموضوع الرسالة بتنقيح 141-111 عبارات المرزا غلام أحمد القادياني الموجبة لكفره 144 إهانته سيدنا المسيح بن مريم عليه السلام بما تنشق منه الأكباد من نصوص كتبه . 124-124 إنكاره عن ختم النبوة وادعائه النبوة لنفسه 120-144 ادعائه المعجزات وادعاء تفضيله على الأنبياء 184-150 ادعائد النبوة التشريعية ( لعنه الله ) 124 ادعائه التفضيل على سيدنا الرسول عليه السلام 100 ذكر آراء مشائخ العصر وجهابذة الأمة في تصديق الرسالة 101 رأى الشيخ السهار نفورى ثم الشيخ التهانوى ثم المفتى الدهلوى ثم المفتى العارف الديوبندى ثم بقية أكابر معاصريه 14-109

الكرة الفرار العالم المسترافية